

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

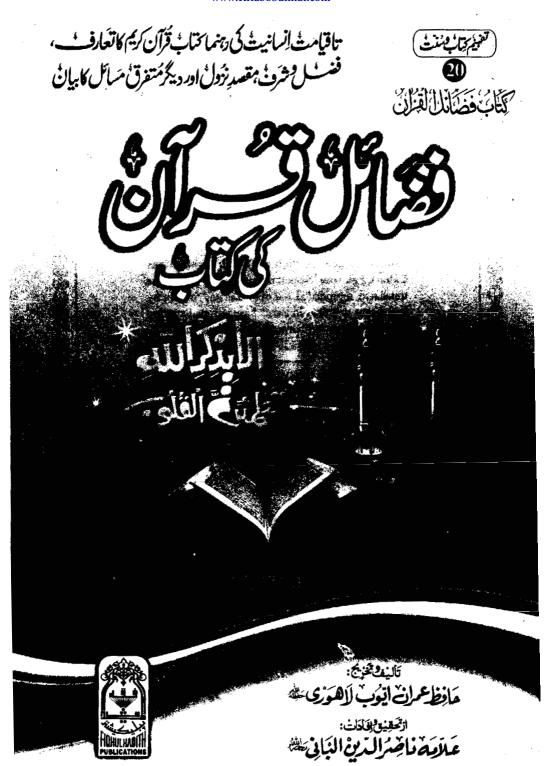





#### **COPY RIGHT**

(All rights reserved)

Exclusive rights by Fiqh-ul-Hadith Publications Lahore Pakistan. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means or stored in a data base retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

تارخ اشاعت \_\_\_\_\_ اکتید 2011ء ملبور \_\_\_\_ چاچاحید پرنزز لا بور



Phone: 0300-4206199

E-mail: fiqhulhadith@yahoo.com Website: www.fiqhulhadith.com

الم<u>ظالمة</u> المنظافية المنطقة المنطقة

حق سازيث أردو بإذار لا يو <u>Phone</u>: 042-7321865

E-mail: nomania2000@hotmail.com

<del>\$G•D&**\$G•**D&&G•D&&G•D&&G</del>



# بشِيْلِنَا لَا خَالَا خَيْرًا



اللہ تعالیٰی تازل کردہ البامی کتب میں ہے آج اگر کوئی کتابتر بیف وقیر ہے پاک اور من و من محفوظ ہے تو وہ صرف قر آن کر یم ہی ہے جس کی حفاظت کی ذمد داری اللہ تعالیٰ نے خود اشحائی ہے، یمی باعث ہے کہ تا قیامت ہے، یمی سے جس کی ہر پیش کوئی بالکل بچ تا ہت ہوئی۔ یمی وہ کتاب ہے، جس کی ہر پیش کوئی بالکل بچ تا ہت ہوئی۔ یمی وہ وہ اصل ہے، یمی اسلوب بظم ، هصص ، امثال اور تراکیب میں کیا ہے کہ اس جب جوابی فصاحت و بلاغت، اسلوب بظم ، هصص ، امثال اور تراکیب میں کیا ہے کہ اس جب کی کئی بالکل بھی کہ اسلاقی ، اطابی ، نفیاتی ، اطابی ، نفیاتی ، اطابی ، جس معاشر فی ، معاشی اور ہی مرابی کے دور چد ہدی کسائن ہے تھی تا کی بدیر کئی مسلامی ہی اس کی صدافت و تھا نیت کا اعتراف کے بغیر نہیں کری مسلامی ہی کہ کہ سے عاصمہ کے کہ یوائی کی بدیر کا کا میں خود ہوں بیان فرمائی ہو کہ ہدیت کی بدیر کا کہ کہ ہدیا ہو کہ ہدیا کہ کہ ہدیا کہ کہ ہدیا کہ کہ ہدی ہے کہ کہ ہدی ہو کہ ہدی ہدی کہ ہدی کہ اس کی خود ہوں بیان فرمائی ہے کہ یہ انتہائی بایرکت ، جن وباطل میں فرق کرنے والی ، عزت والی اور جہنم ہے ڈرانے والی کتاب ہے ہیا ہو درجہ ہم ہدیت ، دوجہ ہدیت ، دوجہ ہدایت ، دیت کی بٹارت دیے والی اور جہنم ہے ڈرانے والی کتاب ہے ۔ اس کے اشرف کے گئے اس رات کا فرائی ہو ہزار مہنے کی عبادت ، جنت کی بٹارت دیے والی اور جہنم ہی ڈرانے والی کتاب کے اس رات کا فرائی اور خوض و برکات کا ترکر بموجود ہے۔

غورطلب بات بہ ہے کہ قرآن کریم کی اس قدرفضیات وعظمت کے بیان اوراسے تا قیامت محفوظ رکھنے کا مقصد کیا وہی ہے جوآج مسلمان بھی بیشے ہیں کہ رمضان میں اس کے فضائل سنواوراسے پڑھنا شروع کر دواور جب رمضان گزر جائے تو اسے محض دم درود، بطور تعویذ لٹکانے ، جہیز میں دینے اور تشمیں اٹھانے کا ذریعہ بنالو۔ یقینا نزول قرآن کا مقصد پنہیں تھا بلکہ خود مطالعہ قرآن سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قرآن اس لئے نازل کیا گیا تا کہ لوگ اس میں غور وفکر کریں، اسے مجھیں اور اس پڑمل کر کے اپنی دنیوی واُخروی زندگی کو کامیاب بنا کیں۔

پیش نظر کتاب میں فضائل قرآن کے ساتھ ساتھ ای فکر کوا جا گرکرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن صرف حصول برکت یا محض تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب ہدایت بھی ہے جو اپنے (سمجھ کر) پڑھنے والے کو ہر معالمے میں سب سے سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ جس سے زندگیوں میں انقلا بی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؛ ذلت عزت میں ، زوال عروج میں ، تکبر تواضع میں ، تنزلی ترقی میں اور جہالت علم وعرفان کی روشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو میں ، تابر تواضع میں ، تنزلی ترقی میں اور جہالت علم وعرفان کی روشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آسے اس کتاب مین کے ہرواضح وروشن ارشاد کو حزز جال بنا کیں اور اس پرکامل طور پڑھل کر کے اپنی فکری و ذہنی پہتیوں اور گھرا ہیوں سے نجات حاصل کریں۔

دعاہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم بول کی تو بتی سے نوازے۔ (آمین یارب العالمین!)

"وما توفيقي إلابالله عليه توكلت وإليه انبب"

كتبه

#### حافظ عمراق ايوب لإهوري

بتاریخ: ستمبر 2011ء , بعطابق: شوال 1433ھ ای میل: hfzimran\_ayub@yahoo.com ای میل: www.fiqhulhadith.com



| صفحب        | عسنوانات                                                           |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | مقدمه                                                              |              |
| 13          | قرآن کریم کی تعریف                                                 | Ж            |
| 14          | قرآن کریم کے چنداساء                                               | H            |
| 16          | قرآن كريم برايمان اوراس كامنهوم                                    | H            |
| 17          | قرآن کریم کانزول اورجمع وتدوین                                     | Н            |
| 21          | قرآن کریم کا مقصد بزول اور قرآن نبی کی اہمیت                       | H            |
| 23          | قرآن نہی کے چند طریقے واصول                                        | H            |
| 27          | قرآن تا منبی اور قرآن سے دوری کے چنداسباب                          | 144          |
| 29          | قر آن جنبی میں معاون چنداذ کار                                     | H            |
| 30          | قرآن کریم پرممل کی اہمیت وضرورت                                    | H            |
| 32          | قرآن کریم پڑھل کے فوائدو ثمرات                                     | H            |
| 33          | قرآن کریم کے کسی علم کونا پند کرنے یا کسی آیت کا فداق اڑانے کی سزا | H            |
| 35          | قرآن کریم ہے روگردانی کی سزا                                       | K            |
| 38          | قرآن کریم کی عظیم ثان                                              | H            |
| 41          | قرآن کریم کی تا فیراوراس کے چند نمونے                              | <del>K</del> |
| 43          | قرآن کریم اورنومسکم                                                | Ж            |
| 46          | قرآن کریم اور منتشرقین                                             | H            |
| 49          | قرآن کریم اور جدید سائنس                                           | H            |
|             | ر ار المال قرآن کریم کے عمومی فضائل                                |              |
| 55          | قرآن کریم بابرکت کتاب ہے                                           | H            |
| <b>56</b> , | قرآن کریم پایر کت رات میں نازل ہوا                                 | H            |

| 3  | 6                                       | ******                                  | *3                                      | فهئىرست                                 |                                                                                                              | 18 Carlo      | J         |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 56 |                                         | •••••                                   |                                         |                                         | ن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے                                                                                | قرآل          | H         |
| 57 | ***********                             |                                         | •                                       | ,                                       | ن كريم الله تعالى كي عظيم نعمه                                                                               |               | Н         |
| 57 |                                         |                                         |                                         | •                                       | ن کریم نورہے                                                                                                 |               | 144       |
| 58 |                                         |                                         |                                         |                                         | ن کریم مدایت ،رحمت اور                                                                                       |               | Н         |
| 59 |                                         |                                         |                                         |                                         | ن کریم شفاءہے                                                                                                |               | 144       |
| 61 |                                         |                                         |                                         |                                         | ن كريم الله كافضل واحسان                                                                                     |               | H         |
| 61 |                                         |                                         |                                         | •••••                                   | ن کریم لازوال معجزہ ہے.                                                                                      |               | H         |
| 62 | ************                            | *************************************** | *******                                 | ہنماہے                                  | ن كريم سيد هے داستے كار                                                                                      | قرآد          | 144       |
| 62 | •••••••                                 | •••••••                                 | •••••                                   | ېې                                      | ن کریم میں ہر چیز کابیان۔                                                                                    | قرآا          | H         |
| 63 | *************************************** | •••••                                   | •••••                                   |                                         | ن کریم عروج گاذ ربعہ ہے                                                                                      | قرآا          | Н         |
| 64 |                                         |                                         | 1                                       | بشەراەراست پررے گ                       | ن کریم پڑمل کرنے والا ہم                                                                                     | قرآد          | H         |
| 64 |                                         | •••••                                   | یں                                      | الفظ كي تحريف بعي ممكن ب                | ن كريم مين تا قيامت ايك                                                                                      | قرآا          | Н         |
| 65 | گا                                      | اس کی شفاعت کر                          | ر مے گا اور                             | نسان کے حق میں کواہی                    | ن كريم روز قيامت باعمل ا                                                                                     | قرآد          | Н         |
|    | [                                       | کی فضیات                                | سورتون                                  | 2 قرآنی،                                | باد                                                                                                          |               |           |
| 66 | *************************************** | •••••                                   |                                         | ••••••••••                              | هُ فَا تِحَه                                                                                                 | و و<br>سورا   | 144       |
| 68 | •••••                                   | ••••••                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | *************************************** | ِهُ يَقَرَه                                                                                                  | , ,<br>سور    | 144       |
| 69 | ************                            | •••••                                   | ••••••                                  | ••••••                                  | يةُ آل عِمْرَان                                                                                              |               | Н         |
| 70 | •••••                                   |                                         | ••••••                                  | *************************************** | , ر.<br>باد هو د                                                                                             | و و<br>سور    | H         |
| 70 | **********                              | •••••                                   |                                         | *************************************** | ِهُ بَيْنِي إِسْرَائِيُول                                                                                    | ر و<br>سور    | М         |
| 71 |                                         |                                         |                                         |                                         | يُعُ كُهِف                                                                                                   |               | H         |
| 71 | •••••                                   |                                         |                                         | ••••                                    | عَلَيْ مُعِينًا عَالِمَا الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ ال<br> | و و<br>• سواد | H         |
| 72 |                                         |                                         |                                         |                                         | <br>د ور<br>ره زمو                                                                                           | -             | М         |
| 72 |                                         |                                         |                                         |                                         | يُّهُ فَتَح                                                                                                  | -             | <b>H4</b> |
| 73 |                                         |                                         |                                         |                                         | ره مور<br>ره طور                                                                                             | _             | H         |
| 73 |                                         |                                         |                                         |                                         | ِهُ وَاقعَه                                                                                                  |               | <b>H</b>  |

|    | *8                                      | فهئدست                                  | D*************************************         | 7                    | <b>*</b>     |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 74 | *************************************** | •••••                                   | ن                                              | ورکا صَ              | ú H          |
| 74 |                                         | •••••                                   | <u>غَه</u>                                     | <br>ودكا جم          | ,<br>H       |
| 74 | ••••••                                  | ••••••                                  | أفِقُون                                        | . ، ، ،<br>بورکا مذ  | "H           |
| 74 |                                         |                                         | كك                                             | ورهٔ مُلَّا          | ,<br>H       |
| 75 |                                         |                                         | ر                                              |                      | _            |
| 75 | ••••••                                  |                                         | سَلَات                                         | و د و و<br>موزکا خوا | اسًا         |
| 76 | •••••                                   | *************************************** |                                                | ورهٔ نَبَا           | ,<br>, H4    |
| 76 | •••••                                   | ·····                                   | ويُر ، سُوْرةُ إِنْفِطَار ، سُوْرةُ إِنْشِقَاق | ورهٔ تَكُ            | ,<br>W       |
| 76 |                                         |                                         |                                                | وُرهُ طَآ            |              |
| 77 |                                         | •••••                                   | ىٰ ، سُورة غَاشِيَه                            | ورهٔ أعا             | ش He         |
| 77 | ••••                                    | ********************                    | -<br>گر                                        | ورهٔ گو              | ,<br>, H4    |
| 78 |                                         |                                         | ء<br>يرونين                                    |                      |              |
| 79 | *************************************** | ············                            | رر                                             | ورداً نَصْ           | ب<br>۱۲۰ س   |
| 79 | •                                       |                                         | لاص                                            |                      |              |
| 82 | *************************************** |                                         | ، سُوْرةُ ثَاس                                 |                      | _            |
| 84 | *************************************** |                                         | لاص ، سُوْرة فَلَق ، سُوْرة نَاس(ا             | •                    |              |
|    |                                         |                                         | د د ا                                          |                      |              |
|    |                                         | يائي كي فسنيك                           | بعض قسنرانی آ                                  |                      |              |
| 87 |                                         |                                         | له وَاحِدُ                                     | لهُكُمُ إ            | ۱۲۱ وَا      |
| 87 |                                         |                                         | فِي اللُّانْيَا حَسَنَةً                       |                      |              |
| 88 |                                         |                                         |                                                | يت الكر              |              |
| 91 |                                         | *************************************** | لي آخري دوآيات                                 | ر<br>ورهٔ بقره       | ۳ <b>(</b> H |
| 92 | *************************************** |                                         |                                                |                      |              |
| 92 |                                         | •••••                                   |                                                |                      |              |
| 93 | *************************************** | *************************               | وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ                      |                      |              |

|                  |                          | فهئرست                               | **************************************  |        | 8   | 3   |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----|-----|
|                  |                          | بعض قث مآني كل                       | ئ كي فنديت                              |        |     |     |
| الم الم          | م الله                   | ••••                                 |                                         |        | 3   | 93  |
| العاسما          | بحان الله                | ************************************ |                                         |        | 7   | 97  |
| ۱4 الحمد         | لىدىڭد                   | •••••                                |                                         |        | 9   | 99  |
| עול 🕦            | الدالا الله              | •••••                                |                                         | •••••  | 00  | 10  |
| ا حسب:           | سبنا الله ونعم الوكيل    | •••••                                | •••••                                   | •••••  | 02  | 10  |
| ۱۸ زوا           | والجلال والأكرام         | ••••                                 | •••••                                   | •••••  | )3  | 10  |
| bti H            | الله وا تااليه راجعون    | •••••                                |                                         | •••••  | )4  | 10  |
| ę                | -Sh.3                    | ترآن پڑ                              | نے اور سننے کی فضیلت                    | (      |     |     |
|                  |                          | تلاوث بيت                            | إن كي فضيك                              |        | `.  |     |
| 14 تلاو          | لاوت قرآن الممينان قلب   | كاذريعه                              |                                         |        | )5  | 10  |
|                  | لاوت قرآن ايك نفع مندخ   |                                      | •                                       | •••••  | )6  | 10  |
| <b>ا</b> تلاو    | لاوت قِرآن ہے سکینت،     | رحمت اور فرشتوں كا نزوا              |                                         | •••••  | 07  | 10  |
| ۱۹ قرآ           | رآن پڑھنے والا بہترین مو | يمن                                  | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••• | 8   | 10  |
| ا رات            | ات کے اوقات میں قر آن    | إراع من والاقابل رشك                 | ومن                                     | •••••  | )8  | 10  |
| ۴ قرآ            | ر آن کریم کاایک حرف پڑ۔  | منے پردس نیکیوں کا جر                | •••••                                   |        | )9  | 10  |
| ۲ قرآ            | ر آن کریم کی ایک آیت کی  | تلاوت د نیا کی کسی بردی              | نت ہے بھی قیمی                          | •••••• | 0   | 11  |
| <del>ا</del> قام | إم الليل مين دس آيات يز  | ہے کا ثواب دنیا کی ہرنع              | ت يرور                                  | •••••  | 10  | 11  |
|                  | •                        | •                                    | رات قيام كاثواب                         |        |     | 11  |
|                  | •                        |                                      | ب يخزانون كالمنتق                       |        | 11  | 11  |
|                  |                          |                                      | ستحق                                    |        | 11  | -11 |
|                  |                          |                                      |                                         |        |     | 11  |
|                  |                          |                                      | ر ليع                                   |        |     | 11  |
|                  | •                        | •                                    | ر چيم                                   |        |     | 11: |
| יאן ענו          | لأوتتوكران عداب بجرية    | ه مجات و در چهر                      | *************************************** |        | . 4 | 11. |

| S   |                                                                    |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
|     |                                                                    | 112 |
| H   | تلاوت قِر آن جنت مِن تاج بوِثَى اوروالدبين كى عزت افزائى كاذر بعِه | 113 |
| H   | تلاوت قرآن ميراث رسول                                              | 113 |
|     | قىئىرآن مىننے كى فىنىلىپ                                           |     |
|     | خاموشی اورغور سے قرآن سنتا نزول رحت کا ذریعہ                       | 114 |
| H   | قرآن سنناجن وانس كي مدايت كاذريعه                                  | 115 |
|     | قرآن منناخشوع وخضوع اوررقت قلب كاذر بعير                           | 117 |
| Н   | قرآن سننے کے لئے فرشتوں کا نزول                                    | 119 |
|     | چٺدآداب تلاوٺ                                                      |     |
| H   | قرآن کریم پر منے سے پہلے تعوذ پر مناح ہے                           | 120 |
| ж   | قرآن کریم ظهر تشهر کریز هناما ہے۔                                  | 120 |
| ж   | قرآن كريم خوبصورت آوازے پر مناحات                                  | 121 |
| Ж   | قرآن مجيدكو (أشعارى طرح) كانے كانداز ميں بر منادرست نبيس           | 122 |
| H   | تلاوت قرآن کے وقت قاری پرخشیت ورقت طاری دہنی جاہیے                 | 122 |
| Н   | دوران تلاوت آیت رحمت پرسوال اور آیت عذاب پر پناه مآتنی چاہیے       | 122 |
| М   | ملاوت قرآن اُس وقت تك كرني جاہيے جب تك شوق ورغبت باقى رہے          | 122 |
| ж   | دوران تلاوت اگر جمائی آئے تواسے رو کناچاہے                         | 123 |
| М   | عالیس دنوں میں ایک بارقر آن ختم کرنا جا ہے                         | 123 |
| Н   | تین دنوں سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا جاہیے                          | 123 |
| H   | دوران تلاوت ایک بی آیت بار بارد جرائی جاستی ہے                     | 123 |
| 144 | سواري پر تلاوت کی جاسکتی ہے                                        | 124 |
| Н   | ملکی آواز سے تلاوت کرنااونجی آواز سے تلاوت کرنے سے اضل ہے          | 124 |
| ж   | مبعد میں بلکی آواز ہے ہی تلاوت کرنی جا ہے تا کہ کوئی دوسرا تک ندہو | 125 |
| H   | دوران تلاوت رونامتنحب ہے                                           | 126 |
| ж   | دوران تلاوت مجده كرنام تحب بے                                      | 126 |
|     |                                                                    |     |

| <u> </u> |              | *@**@*                                  | <b>K</b> C              | فهئدست                         |                                     | 200                     |
|----------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 126      | •••••        |                                         | نېيں<br>مانبيل          | نيب لمحوظ ركهنا ضرور ك         | تلاوت سورتوں کی تر <sup>ج</sup>     | ا دورانِ<br>الله دورانِ |
| 127      | *********    |                                         | r <sub>1</sub>          | ومتحب ہے                       | پکڑنے کے لئے وضو                    | ۱۳ قرآن                 |
| 127      | ********     | •••••••                                 | ••••••                  | ضروری نہیں                     | ر منے کے لئے وضوء                   | ۱۲۰ قرآن                |
| 127      | ***********  |                                         | ••••••                  | لتة بين                        | اور جنبی قرآن پڑھ                   | ۱۲۰ حاکضہ               |
| 128      | *********    | ••••••                                  | یا ہے۔۔۔۔۔              | نے سے اجتناب کرناہ             | اور جنبی کوقر آن پکڑ۔               | ١٠ حائضه                |
| 128      | ••••••       | ······                                  | ••••••••                | · ·                            | آن کی دعا ثابت نہیں<br>             | 🕊 ختم قر                |
|          | l            | هانےکی فضیلت                            | بکھنےاورسکا             | 5 ترآنس                        | باد                                 |                         |
|          | N            | كى فضيلت                                | مَاصل کرنے              | زاك ريم كي تعليم               |                                     |                         |
| 129      |              |                                         | •••••••                 | بهترین ہیں                     | مريم سيكھنے وا <u>لے لوگ</u>        | ₩ قرآن                  |
| 130      | *********    | كا ثواب ملتاہے                          | لے کوایک جج             | بد کی طرف جانے وا              | کریم سکھنے کے لئے می                | ₩ قرآنَ                 |
| 130      | **********   | ے برابر ہے                              | نہا دکرنے والے          | والاالله كيراه ميسج            | كريم سيكھنا ورسكھانے                | ₩ قرآن                  |
| 130      | *********    | ن بناوی جاتی ہے .                       | نت کی راه آسال          | نے والے کے لئے جا              | الريم كاعلم حاصل كر_                | ۱۲ قرآن                 |
| 130      | ج            | <u>من ڈھانپ لیتی ہے</u>                 | اللدكى رحمت الم         | <u> بنتے گھیر لیتے ہیں</u> اور | كريم سيكصنے والوں كوفر .            | ۱۴ قرآن                 |
| 131      | *********    |                                         | يتے ہیں اور             | ۇفرشتەلىپ پرېچھاد.             | ریم سی <u>صن</u> والوں <u>کے لئ</u> | ۴ قرآن                  |
| 131      | ***********  | *************************************** | ت ہے                    | ونياميس رحمت وبركم             | کریم سکھنے والوں سے                 | ۱۲ قرآن                 |
| 131      | ***********  | *************************************** | <i>۔۔۔۔۔</i>            | انے وصیت فر مائی۔<br>ا         | كريم سيكھنے كى نبى مَالْتُلِوْ      | ۱۲ قرآن                 |
| 132      | •            | *****************                       |                         |                                | کریم کی تعلیم حاصل کر<br>           | 🙀 قرآن                  |
|          |              | منيات                                   | لیم دیسے کی             | قرآن کریم کی تع                |                                     |                         |
| 132      |              | *****************                       |                         | لے لوگ بہترین ہیر              | كريم ك تعليم دينے وا                | ۱۲ قرآن                 |
| 132      | ***********  | بين                                     | ن کی دعا کرتے           | کے لئے فرشتے رحمہ              | كريم سكھانے والوں                   | H قرآن                  |
| 132      |              | ******************                      | بھی قیمتی ہے .          | ناکسی بردی فعت <u>۔۔</u>       | كريم كي دوآيات سكھا                 | H قرآن                  |
| 133      | ************ |                                         |                         | عاناتجى صدقه جاربيه            | كريم كي ايك آيت سكم                 | H قرآن                  |
| 133      | **********   | ٻ ملتا ہے                               | عمل کا بھی <b>تو</b> ار | لے اساتذہ کو طلباک             | كريم كي تعليم دينے وا               | ۱۲ قرآن                 |
| 133      | ••••••       | ل کرتارہےگا                             | اجروثواب حاص            | لامرنے کے بعد بھی              | کریم کی تعلیم دینے وا               | ۱۲ قرآن                 |

|     | <b>*</b>                                | فهئدست                                  |                                            | <b>3</b> 11        | *              |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 134 | ر ہے                                    | د کرنے والے کے برابر                    | نے والے کا ورجہ اللہ کی راہ میں جہا        | آن کریم سکھا۔      | ₩ قر           |
| 134 |                                         | <br>پ                                   | م دینے والے انبیاء کے وارث جی              | أن كريم كي تعليم   | <b>ў</b> ж     |
| 134 | *************************************** | ے ہیں                                   | م دینے والے اللہ کے خاص بند۔               | أن كريم كي تعليم   | <b>ا تر</b>    |
| 135 | ي لا السيدة                             | مين فيمتى لباس ببهناياجا                | يم دلوانے والے والدین کو جنت               | و كوقر آن كي تعا   | É M            |
| -   |                                         | رسين كي فسيلتُ                          | قرآن ريم كي تعليم                          |                    |                |
| 135 |                                         |                                         | ل<br>مل طریقه حفظ ہی ہے                    | سول قرآن کاا       | <b>В</b>       |
| 137 |                                         |                                         | كازياده الل ب                              | فظرة آن امامية     | 6 H            |
| 137 |                                         | •••••                                   | کازیادہ اہل ہے                             | فظرة أن قيادت      | 6 H            |
| 138 | •••••                                   | •••••                                   | و تکریم کا مستحق ہے                        | فظِقر آن احترا     | b 144          |
| 138 |                                         |                                         | ں حق مبر کابدل بن سکتا ہے                  | عِقرآن نكاح *      | is H           |
| 138 |                                         | ••••••••••••                            | ىقدم ہونے كاذرىعەپ                         | ظِقرآن قبر من      | اللا حقا       |
| 139 | •••••••                                 |                                         | مت معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا                | فقوقر آن روز قيا   | 6 H            |
| 139 | ••••••                                  | بائے گا                                 | نيامت عزت ووقار كاتاج ببهناياه             | فظوقر آن كوروز     | b H            |
| 139 | فد کیاجائے گا                           | وراس کی نیکیوں میں اضا                  | مت عزت كالباس ببنايا جائے كاا              | نظوقر آن كوروز قيا | ١٤ طأ          |
| 140 |                                         | •••••                                   | م دوزِ قیامت بهت بلند موگا                 | فظِقر آن كامقام    | ib H           |
| 140 |                                         | رنی جاہیے                               | کے بعداسے یا در کھنے کی کوشش کر            | آن حفظ <i>کرنے</i> | <i>ў</i> ж     |
| 141 | *************************************** | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | قرآن حفظ کر کے بھول جائے                   | کوئی خفلت ہے       | H اگر          |
| 142 |                                         |                                         | بینه کیم کمیں بھول گیا بلکہ کیے            | آن بعو لنے والا    | ₩ قر           |
|     | يان                                     | <u> فرق مسائل کاب</u>                   | داد.                                       |                    |                |
| 143 |                                         | ••••                                    | ر آن ہے دیکھے کرقراءت                      | م دمضان میں قر     | Ü W            |
| 143 |                                         | . كاحكم                                 | دارکے لئے سارا قر آن ختم کرنے              | نبان میں روزہ      | HH رمط         |
| 143 | *************************************** | كاحكم                                   | ظ کے لئے سارا قرآن خم کرنے                 | زتراوت ميس هفا     | Li H           |
| 143 |                                         | •••••                                   | ں قرآن لے کرجانا                           | ن کےعلاقے ی        | الله<br>المرتم |
| 144 | ******************                      | •••••                                   | ايرأجرت لينا                               | آن کریم کی تعلیم   | ₩ قر           |
| 144 |                                         |                                         | عت دا شاعت اوراس کا کار د بار <sup>ک</sup> | آن کریم کی طبا     | н قر           |

| <u> </u> | 12  |                                         | **************************************  | فهئرست                   |                           |           |
|----------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| 14:      | 5.  |                                         | •••••                                   | t                        | إن حالت مين قرآن پڙھ      | H عريا    |
| 14:      | 5.  | •••••                                   | t                                       |                          | ن بڑھنے کے لئے قبلدر      |           |
| 14:      | 5.  | •••••                                   | •••••                                   |                          | باللدس خرخواي كامغ        |           |
| 140      |     |                                         | ••••••                                  | _                        | بن كعب والثنة كوقر آن سنا | ١٠٠١ ألي: |
| 140      | 6.  |                                         | ••••••                                  | ·                        | ن کریم کااحترام           | •         |
| 140      | 5.  |                                         | •••••••                                 | دراق کا تھم              | ن کریم کے بھٹے پرانے اُ   | 🛏 قرآ     |
| 14       | 7.  | •••••                                   | •••••                                   | •                        | نی آیات والےزیورات        |           |
| 14′      | 7 . |                                         | •••••••                                 | آن پکڑانا                | عيساني، يبودي يأكا فركوقر | پر<br>ا   |
| 14       | 8.  | •••••                                   |                                         | ••••                     | ر کوقر آن فروخت کرنا      | ا کافر    |
| 14       | 8.  |                                         | •••••                                   | يساتھ تعاون کرنا         | بل القرآن کے اداروں کے    | ۱۲. تحفیا |
| 148      | 8.  | • • • • • • • • • •                     | *************************************** | ******************       | ن کوچومنا                 | ۱۲ قرآ    |
| 149      | 9.  |                                         |                                         | •••••                    | ن كوز مين برر كهنا        | 🙀 قرآ     |
| 149      | 9 . | •••••                                   | •••••                                   | مدقددينا                 | ن اگرزمین پرگرجائے تو     | ۱۲ قرآ    |
| 149      | 9.  | •••••                                   |                                         | •••••                    | ن كي شم الحانا            | ۱۲ قرآ    |
| 150      | 0.  |                                         |                                         |                          | نى تعويذ لئكانا           | ∺ قرآ     |
| 150      | 0.  | •••••                                   |                                         | وخطوط ارسال كرنا         | نی آیات پر مشتل رسائل     | ۱۴ قرآ    |
| 150      | ο.  | •••••                                   |                                         | وروه حاكضه بوجائے        | ورت نے قرآن اٹھایا ہوا    | ۱۲ اگرع   |
| 150      | 0.  |                                         |                                         |                          | افضل ہے یا تلاوت قرآن     | الله وكرا |
| 15       | 1.  | •••••                                   |                                         | •••••••••••              | ن پڑھناافضل ہے یاسننا     | ۱۱۰ قرآ   |
| 15       | 1.  | •••••                                   | ••••••••••••                            | رآن سننے میں اجرہے؟ .    | ریڈیویاٹی دی دغیرہ سے قر  | ا کیا،    |
| 15       | 1.  | •••••                                   | •                                       | تلاوت كرنا               | نے کے انداز میں قرآن کی   | _6 H      |
| 15       | 1.  | •••••                                   | ن كانا                                  | ره میں قرآن رکمنایا آیات | ب کے لئے کاریاد کان وغی   | ۱۹۰۰ تیرک |
| 152      | 2.  | •••••                                   | •••••                                   | ئے مساجد میں جانا        | قرآن میں شرکت کے <u>ا</u> | ۱۱۱ ختم   |
| 152      |     |                                         | *************************************** |                          | . •                       |           |
| 152      | 2.  | ••••••                                  | •••••••                                 |                          | ئن خوانی اورایصال پژاب    | ۱۱۰ قرآ   |
| 153      | 3.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | *************************************** | بيان                     | د ضعیف احادیث کا          | ١ جنا     |



### قرآن كريم كي تعريف

'' قرآن کریم''اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو جرئیل علیا نے سنا اوراسے محمد مُلَاثِیْ کک پہنچادیا، وہ لفظی ومعنوی اعتبار سے متواتر ہے ، قطعی ویٹینی علم کا فائدہ دیتا ہے اور ایسے مصاحف میں کمتوب ہے جوتح بیف وتغییر سے محفوظ ہیں۔ (۱)

### قرآن کریم کے چنداماء

قرآن کریم کے چند (ذاتی وصفاتی) اساء جوخود قرآن کریم نے ہی بیان کئے ہیں، حسب ذیل ہیں:

 <sup>(</sup>۱) [ديكهت : مباحث في علوم الفرآن للمناع قطان (ص . ۲۱) الطحاوية (۱۷۲/۱) قواعد التحديث لحمال الدين القاسمي (ص : ٦٥)]

<sup>(</sup>٢) [مباحث في علوم القرآن (ص: ٢٠)]

## # 14 D \* \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \*

🔾 الْقُرْآن (يُرْصَا):

﴿ شَهُوُ رَمَضَانَ الَّذِي مَنَ اُنُولَ فِيهُ الْقُواٰنُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] "رمضان كامهينه وه ٢ كماس ميل قرآن تا زل كيا كيار"

الْفُرْقَان (فرق كرنے والا):

﴿ تَا اللهِ اللَّذِي كُونَ لَا الْفُرُ قَانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ لَوْنَ لِلْعُلِّمِ أَنَّ نَذِيْرًا ﴾ [السفرقان: ١]" بابركت يوه ذات جس في البين بند برفرقان نازل كياتا كدوه جهانوں كے ليے ذرانے والا مور"

ر بُرْهَان (وليل):

﴿ لَا تَتُهَا النَّاسُ قَلُ جَاءَ كُمْ بُوهَانُ مِّنَ رَبِّكُمْ وَآنْوَلُنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ١٧٤] "العلوكوا ب شكتهارك پاستهارك درب كاطرف سايك دليل آگن اور مم في تهاري طرف ايك واضح نورنازل كياـ"

الْكِتَابِ (لَهُ عَاهُ وا):

﴿ فَلِكَ الْكِتْبُ لَا رَيْبَ ﴿ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢] "بيكاب، اس ش كونى شك بيس-"

🔾 الْحَق (حَنْ ، كَنْ):

﴿ اَهُ يَعُولُونَ افْتَرْنَهُ ؟ بَلْ هُوَ الْحَتَّى مِنْ رَّبِكَ لِتُنْذِيرَ قَوْمًا مَّا أَتْسَهُمُ مِّنْ نَّذِيْدٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَنْذِيرَ قَوْمًا مَّا أَتْسَهُمُ مِّنْ نَّذِيْدٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَنْذِيرَ قَوْمًا مَّا أَتْسَهُمُ مِّنْ نَذِيدٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْدَدُهُ وَلَى ﴿ السَجِدَة : ٣]" كياده كَتِهُ فِي كاس وَ بَعْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

🔾 اللَّاكُو(نَفيحت):

﴿ إِنَّا لَحُنُ نَزَّلُمُنَا اللِّهِ كُرْ وَإِنَّا لَهُ لَمُ فِطُونَ ۞ ﴾ [الحسر: ٩]" بشك بم بى نے اس ذكر (قرآن) كونا زل كيا اور بيشك بم بى اس كے كافظ ہيں۔"

التَّنْزيْل (نازل كياموا):

﴿ وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعُلِّدِينَ ﴿ وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعُلِّدِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٢] "اور ب شك وه (قرآن)رب العالمين كا نازل كيا موائد -"

آخسٌ الْحَدِيث (بهترين بات):



﴿ اَللَّهُ نَزَّلَ آحُسَنَ الْحَدِينِيفِ ﴾ [الزمر: ٢٣] "الله تعالى في نازل كى به بهترين بات-"

عَظِيْم (عظمت والا):

﴿ وَلَقَلُ النَّيْفَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَعَانِيُ وَالْقُرُ انَ الْعَظِيْمَ ﴾ [الحسر: ٨٧] "اورب شك ممن آپ وباربارد برائى جانے والى سات آيتى اور قرآن عليم ديا ہے۔"

🔾 كريم (عزت والا):

﴿إِنَّهُ لَقُوانٌ كُويُمْ ﴾ [الواقعة: ٧٧]" بلاشبريقرآن نهايت معزز إ-"

عَزِيْز (بلندمرتبه):

﴿ وَإِنَّهُ لَكِتْبُ عَزِيْزٌ ﴾ [حم السحدة: ٤١]" بلاشبري (قرآن) أيك بلندم تبه كتاب ب-"

مَجِيْد (برئ ثان والا):

﴿ فَي ﴿ وَالْقُرُانِ الْمَجِيْدِ ﴾ [ق: ١] "ق صم بينى ثان والترآن كي-"

حَكِيْم (حَكمت والا)، عَلِيّ (بلندم تبه):

﴿ إِنَّا جَعَلُفْهُ قُوْءُنَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِيْ أُمِّرِ الْكِتْبِ لَدَيْمَا لَعَلِيَّ حَكِيْمٌ ﴿ ﴾ [الزحرف: ٣-٤] "بِشكبم ني اس قرآن) وعربي من بنايا تاكم مجمود اور بلا شبوه اصل كتاب من بمارك پاس يقيناً بلندمر تبه حكمت والا ب-"

🔾 مَوْعِظة (نصيحت)، شِغَاء (شفاء)، هُدَّى (بدايت)، رَحْمَة (رحمت):

﴿ لَأَيُّهَا النَّاسُ قَلُ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةً مِّنُ رَّبِكُمْ وَشِفَاءٌ لِّهَا فِي الصُّلُورِ ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِللَّهُومِينِينَ ﴾ [بونس: ٥٧]"الياوكوا بشكتهارك پاستهارك دبك طرف سي تعيدت آگئ اوران يماريول كى شفاجوسينول ميں بي اورمومنول كے ليے ہدايت اور رحمت ـ."

مُصَدِّق (تقديق كرف والا)، مُهَيْمِين (تكهان):

﴿ وَٱثْوَلْمَا الْكِتْ الْكِتْ الْكِتْ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة : ٤٨]" اورجم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ تقدیق کرنے والی ہے ان کی جواس سے پہلے تھیں اور (یہ) نگہبان ہے ان پر۔"

مُبين ( کھول کربيان کرنے والا ):

﴿ اللَّهِ تِلْكَ الْكِتْبِ وَقُوْ ان مُعِدُن ٠٠ [الحدر: ١] "الراديكاب اور كول كريان

كرنے والے قرآن كى آيتيں ہيں۔"

مُبَارَك (بابركت):

﴿ وَهٰلَا كِتْبُ آنْزَلْنُهُ مُهْرَكُ فَاتَّبِهُ وَتُوَاتَّقُواللَعَلَّكُمْ تُرُ مَمُونَ ﴿ وَهٰلَا كِتْبُ آنْزَلْنُهُ مُهْرَكُ فَا قَاتَبِهُ وَتُواللَّعَلَّ كُمْ تُرُ مَمُونَ ﴿ وَهِ اللهِ اللهُ الل

بَشِيْر (بثارت دين والا)، نَذِير ( أراف والا):

﴿ كِتْبُ فُصِّلَمِ الْمُعُهُ قُرُ الْمَاعَرَبِيَّ الْقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ بَشِيْرًا وَ نَذِيْرًا ﴾ [حسم السحده:٣- ٤]" (يه) الكالي كتاب م كمول كربيان كي ثي بي اس كي آيتي درآن حالية قرآن م عربيان قوم كي لئي جوعم ركمتي م بثارت دين والا اور دُران والاً:

🔾 ئۇر (رۇتى):

#### قرآن كريم برايمان اوراس كالمفهوم

قرآن کریم پرایمان لانا واجب اور دین اسلام کی نہایت اہم اساس ہے۔اس کے بغیر ایمان کمل نہیں ہو سکتا۔قرآن کریم پرایمان کے حوالے سے چنداہم اُمور حسب ذیل ہیں:

- 1- اسبات کی پخته تصدیق کقر آن کریم الله تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہے۔
- 2- پخته طور پریدا عقاد که قرآن کریم الله کا کلام ہے اور الله تعالی جیسے اس کی شان کے لاکن ہے حقیقی طور پر کلام فرما تا ہے۔
  - 3- ياعقاد كقرآن كريم الكيالله تعالى كاعبادت كى دعوت ديتاب
  - 4- اسبات بر بخته یقین کرقر آن کریم میں کوئی تعارض و تاقض نہیں۔
- 5- بیاعقاد کر آن کریم کرا دعوت جن وانس سب کے لیے ہے اور ان میں سے کوئی بھی اس پرایمان لائے بغیر نجات نہیں یاسکا۔
- 6- براعقاد کرقر آن کے ذریعے سابقہ تمام کتب ساویہ (نورات وانجیل وغیرہ) منسوخ ہو پھی ہیں۔اب دین صرف وہی ہے جوقر آن نے بیان کیا ہے،عبادت صرف وہی ہے جے اس نے مشروع فرار دیا ہے، حلال صرف وہی ہے جے اس نے حادل کہا ہے اور حرام صرف وہی ہے جے اس نے حرام بتایا ہے۔



- 7- قرآن کریم جوشر بعت لے کرآیا ہے وہ آسان اور معتدل ہے جبکہ پہلی کتب میں موجود شرائع بہت سے سخت احکام برشتمل تھیں۔
- 8- تمام آسانی کتابوں میں قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خودا ٹھائی ہے۔
- 9- قرآن کریم اعجاز کی بہت می الیمی وجوہ پر مشمل ہے جن میں دیگر کتابیں اس کی شریک نہیں۔ جیسے اس کی فضاحت و بلاغت، حسنِ تالیف اور اس کے ذریعے تمام جن وانس کوچیانج کہ اس جیسالا کر دکھاؤ۔
- 10- الله تعالی نے قرآن کریم میں ہروہ چیز بیان کر دمی ہے جس کی لوگوں کو ضرورت تھی خواہ وہ ان کے دین سے متعلقہ ہویا دنیا سے معاش سے متعلقہ ہویا آخرت ہے۔
  - 11- تصیحت پکڑنے والے اورغور وفکر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کوآسان بنادیا ہے۔
    - 12- قرآن كريم سابقه كتب كى تعليمات كے خلاصوں اور سابقه شرائع كے اصولوں يمشمل ہے۔
- 13- قرآن کریم میں سابقہ پیغیبروں اور قوموں کے تذکرے ایسے جامع انداز میں ذکر کیے گئے ہیں جو پہلے کسی کتاب میں موجود نہیں۔
  - 14- قرآن كريم نزول كے اعتبار سے اللہ تعالی كی آخرى كتاب ہے۔
- ے میصی قرآن کریم کی چندا متیازی خصوصیات جن پرایمان لانا ہر مسلمان پرواجب ہے۔قرآن کریم اور دیگر کتب اور پرایمان کی کتاب " ملاحظ فر مایئے۔ قرآن کریم کانزول اور جمع و تدوین
- قرآن کریم ماہ رمضان میں شب قدر کونازل ہوائیکن یہ یادر ہے کہ پیزول قرآن کا آغاز تھا بھی باعث ہے کہ پیرسول اللہ مگا تھا ہی ہی مرتبہ نہیں بلکہ واقعات کے مطابق ، یا سوالوں کے جواب کے لیے یا دیگر احوال کے مطابق 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ قرآن کریم 114 سورتوں پر مشمل ہے جن میں سے کے مقتضی کے مطابق 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا۔ قرآن کریم 114 سورتوں پر مشمل ہے جن میں سے 86 مکہ میں اور 28 مدینہ میں نازل ہوئیں اور جو بجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں کی سورتیں اور جو بجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی سورتیں کہا جاتا ہے۔ 29 سورتیں ایسی ہیں جوحروف مقطعات کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ علاء نے قرآنی سورتوں کوچارانواع میں تقسیم کیا ہے۔
  - 1- السبع الطوال: (سات لمي سورتين) البقره، آل عمران، النساء، المائده اور الانعام وغيره-
  - 2- المئون: وهسورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے چھزیادہ یااس کے قریب قریب ہے۔
    - 3- المثانى: ووسورتين جن كي آيات كي تعداد 200 كيك بعك بي
  - 4- المفصل: سورة الحرات سے لے كرآ خرقر آن تك سب سورتوں كو مصل كہتے ہيں اوران كى تين قسميں ہيں:

# **後 18 日本 大会戦の本本区 いっこう 日本**

- صفوال مفصل: سورة الحجرات سے لے كرسورة النباء تك \_
  - O او ساط مفصل: سورة النباءے لے کرسورة الفی تک۔
  - 🔾 قصار مفصل: سورة الفحل ہے لے كرة خرقر آن تك.

قرآن کریم کودیگر کتب ساویہ کے مقابلے میں بیا متیازی مقام حاصل ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک معتدبہ تعداد کو اسے نہ صرف سینوں میں محفوظ کرنے بلکہ اسے تحریر کرنے کی بھی توفیق سے نوازا۔عہدر سالت میں حفاظت قرآن کے بنیادی طور پر دو ذرائع سے: 1- حفظ 2- کتابت۔

بڑ معونہ کا واقعہ بھی معروف ہے کہ نی کریم سُلُقِیم نے پھے صحابہ کو تر آن کریم کی تعلیم دینے کے لئے روانہ فر مایا
لیکن انہیں راستے میں ہی شہید کر دیا گیا۔ ان شہید ہونے والے حفاظ صحابہ کی تعدادستر (70) تھی۔ اس ہے بھی
ظاہر ہوتا ہے کہ اُس وفت حفاظ کس قدر کثرت کے ساتھ موجود سے کہ جب ایک جھوٹی ہی جماعت کو تعلیم دینے کے
لئے ستر حفاظ صحابہ کوروانہ کیا گیا تو جو وفو دروز انہ مختلف قبائل کی طرف بھیج جاتے تھان میں حفاظ کی تعداد کس قدر
زیادہ ہوگی۔ اا ہجری میں مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے حفاظ صحابہ کی تعداد بھی سترتھی۔ (۳)
ابن ندیم نے حفاظ صحابہ کے اساء کی ایک طویل فہرست پیش کی ہے جن میں عبداللہ بن عمرو بن عاص ، قیس

<sup>(</sup>١) [كما في تاريخ القرآن ، از عبد اللطيف رحماني (ص: ٤٧)]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (١٣٤٧) كتاب الحنائز: باب من يقدم في اللحد]

<sup>(</sup>٣) [الاتقان في علوم القرآن (٧٣/١)]

## (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19 ) (19

بن صعصعه ،سعد بن منذر بن اوس ،عبدالله بن عمر ،عقبه بن عامر جهنی ،ابودرداء جمیم داری ،معاذ بن حارث انصاری ، عبدالله بن سائب ،سلیمان بن ابوهشمه ،افی بن کعب ،زید بن ثابت ،معاذ بن جبل ،سعد بن عبید بن نعمان انصاری ، مسلمه بن مخلد بن صامت ،عثان بن عفان ،عبد الله بن طلحه ،ابوموی اشعری ،عمرو بن عاص ،ابو بریره ،سعد بن ابی وقاص ، حذیفه بن یمان ،عباده بن صامت ، ابو طلیمه ،مجمع بن حارثه ، فضاله بن عبید ،سعد بن عباده ،ابن عباس ، ابوایوب انصاری ،عبید بن معاویه ورابوزید فقائد هم فیره شامل بین - (۱)

حفاظت قرآن کا دوسرا بڑا ذریعہ کمابت تھا۔ کمابت قرآن کا آغاز بھی عہد رسالت میں ہی ہو گیا تھا۔
آپ مُن اللّٰہ پر جب بھی کوئی وہی نازل ہوتی تو آپ اے فوراً لکھوا دیتے۔ چنانچہ حضرت براء اللّٰہ فؤت سے روایت ہے
کہ جب بیآیت ﴿ لَا یَسْتُوی الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُومِنِیْنَ غَیْرُ اُولِی الضَّورَ وَ الْمُجَاهِلُونَ فِی سَبِیلِ
اللّٰہ ﴾ نازل ہوئی تو نبی کریم مُن اللّٰه فرمیرے پاس بلا وَاوراس سے کہو کہو ہو تحقی ، دوات اور (اونٹ کے ) شانے کی ہڈی لے کرآئے ، جب وہ آئے تو نبی مُن اللّٰه فی آئیس بیآیت کھوادی۔ (۲)

نی کریم طاقی کے بیفرامین کی قرآن کو دشمن کے علاقے میں مت لے کرجاؤ (۳) اور قرآن کو صرف طاہر ہی ہاتھ دیگائے (٤) وغیرہ بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ عہدر سالت میں قرآن متفرق اشیاء پرتحریری طور پرموجود تھا۔ اس باعث امام زرکش نے فرمایا ہے کہ (( کِتَابَهُ الْمَقُورُ آنِ لَیْسَتْ مُحْدَثَةً فَاِنَّهُ ﷺ کَانَ یَامُرُ بِکِتَابَتِهِ )) \* دی باعث امام زرکش نے فرمایا ہے کہ (( کِتَابَهُ الْمَقُورُ آنِ لَیْسَتْ مُحْدَثَةً فَاِنَّهُ ﷺ کَانَ یَامُرُ بِکِتَابَتِهِ )) \* دی بات قرآن کوئی نئی چیز نہیں بلکہ آپ طاقی خوداس کی کتابت کا تھم دیا کرتے تھے۔ ' (°)

یہاں میہ بات یا در ہے کہ نبی مُنَالِیَّا نے اگر چہ اپنی زندگی میں بی مکمل قرآن کی کتابت کروا دی تھی کیکن وہ ایک جگہ پراکشانہ تھا بلکہ مختلف اشیاء مثلاً محبور کی جسال، چیٹیل پھر، چرڑے کے کلزوں اور ہڈیوں وغیرہ پر مکتوب مختلف صحابہ کے پاس تھا۔ آپ کی حیات مبار کہ میں قرآن کو یکجا کیوں نہ کیا گیا اس کی مختلف وجو ہات بیان کی گئی بیس مثلا نسخ المتلاوۃ کا احتال موجود تھا (۲) ،قرآن بتدرت کا نازل ہور ہا تھا اور امکانِ نزول وی کے باعث مورتوں کی تر تیب معین نہتی (۷) اور چونکہ عہدر سالت میں قرآن اغلاط کے اندیشے سے حفوظ تھا اس لیے جمع قرآن کی کوئی الی شدید مرورت نہتی جو بعد کے اُدوار میں پیش آئی۔ (۸)

<sup>(</sup>١) [الفهرست لابن النديم (ص: ٦٦)]

<sup>(</sup>٢) [بخارى (٤٩٩٠) كتاب فضائل القرآن: باب كاتب النبي سَنَطِيًّهُ

<sup>(</sup>٣) [بخاری (۲۹۹) مسلم (۱۸٦۹) ابوداود (۲۲۱۰)]

<sup>(</sup>٤) [صحیح: إرواء الغلیل (۱۲۲) مؤطا (۱۹ ٤) نسائی (۷/۸) دارمی (۱۲۱/۲) دار قطنی (۱۲۲/۱)

<sup>(</sup>٥) [البرهان في علوم القرآن (٢٣٨/١)] (٦) [البرهان في علوم القرآن (٣٢٩/١)]

<sup>(</sup>٧) [مناهل العرفان (٢٤١/١)] (٨) [الجمع الصوتني الأول (ص: ٣٢)]

20 المناب 20 المناب 20 المناب 20 المناب المن

عبدصدیق میں قرآن کریم کو مختلف اشیاء ہے اکھا کر کے صحائف کی شکل میں مرتب کردیا گیا۔ اس کا سبب قرآن کے ضیاع کا اندیشہ تھا جو جنگ بمامہ میں 70 قراء حفرات کی شہادت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ حضرت عمر مختلا کے مشورے سے حضرت ابو بکر اٹائٹو نے حضرت زید بن قابت واٹٹو کو آن جع کرنے کا تھم دیا جورسول اللہ کاٹٹو کے کا تب وحی کے طور پر بھی کام کر چکے تھے۔ زید ٹاٹٹو نے لوگوں سے قرآن اکھا کرنا شروع کر دیا (جوان کے سینوں کے علاوہ لکڑیوں 'پڑیوں اور پھر والی وغیرہ پر مکتوب تھا ) حتی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورہ تو بہ کی سینوں کے علاوہ لکڑیوں 'پڑیوں اور پھر قرآن کے سلسلے میں جن شرائط کو آخری آیت ابوخر بہدانساری واٹٹو سے حاصل کی۔ (۱) حضرت ابو بکر واٹٹو نے جمع قرآن کے سلسلے میں جن شرائط کو محمد سول اللہ مٹاٹیوں کے محمد سول اللہ مٹاٹیوں کے علاوہ اس کو وہ حصد سول اللہ مٹاٹیوں کے مطابق ہو ہو کے موجود ہو ۔ وہ سبعہ احرف کوشائل ہو ۔ کتابت کے علاوہ اس کے وہ حصد سول اللہ مٹاٹیوں ہو ۔ اس کے حصاف کی جو کوشاظ کی بھی تا کید حاصل ہو ۔ وہ رسول اللہ مٹاٹیوں ہو ۔ اس کے حصاف کی اس کے مطابق ہو ۔ اس کے حصاف کی میں موجود ہو ۔ وہ سبعہ احرف کوشائل ہو ۔ کتابت کے علاوہ اس کے حصاف کو تا ہو نے پر دو عادل گواہ شہادت دیں۔ (۲) یوں انتہا در ہے کی احتیاط کے ساتھ قرآن کو مختلف اشیاء سے نقل کرکے زید بن ثابت ڈاٹٹو نے کہا کی صورت میں کیجا کردیا۔

دورِعثانی کا آغاز اس حال میں ہوا کہ کشرت فتو حات کی بنا پر اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی' آئے روز مجمی اوگرا اسلام میں داخل ہوکر صحابہ سے قرآن سیکھ رہے تھے چونکہ مصاحف عثانیہ سے قبل مصاحف میں شاذ قراءات اور مختلف اقوالی تغییر رہے بھی موجود تھاس لیے ہر صحابی اسی قراءت کے مطابق قرآن سیکھار ہا تھا جس کے مطابق اس نے خود پڑھا تھا' یوں جماعت تابعین نے مختلف صحابہ سے مختلف قراءات کے مطابق قرآن سیکھ لیا اور اس طرح آگے سیکھانا شروع کر دیا۔ پھر رفتہ فراءات کے اختلاف کی بنا پر ہرکوئی اپنی قراءت کو قابل ترجیح قرار دینا شروع ہو گیا حتی کہ بیزاع مختلف علاقوں اور مختلف مدارس میں پہنچ گیا اور اس قدر شدید ہو گیا کہ بچھ حضرات اپنی قراءت کے علاوہ دوسری قراءت کے مطابق قرآئی پڑھنے والوں کو کافر تک قرار دینے گیے۔ (۲)

اس صورتحال کے پیش نظر حضرت عثان رفائق کو کرلائی ہوئی کہ قرآن کو ایک رہم واحد پر یکجا کر دیا جائے جو شاذ قراءتوں سے پاک ہواوراس میں تمام متواتر قراءتیں بھی ساسکیں۔آپ کی اس فکر میں مزیداضا فہ اس وقت ہوا جب حضرت حذیفہ بن یمان رفائق نے فتح آرمینیہ اور آذر بائیجان سے واپسی پراہل شام اور اہل عراق کے مابین قراءات کے شدیداختلاف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ' اے امیر المونین! اس امت کو بچا لیجئے اس سے پہلے کہ وہ یہود ونساری کی طرح اختلاف کر کرنے لگ جا کیں۔'' چنانچے حضرت عثمان رفائق نے صحابہ سے مشاورت کے بعد

<sup>(</sup>١) [بخارى (٤٩٨٦) كتاب فضائل القرآن: باب حمع القرآن]

<sup>(</sup>۲) [ملحص از ، علم الرسم اور اس کی شرعی حیثیت (ص: ۸۰،۷۸)]

<sup>(</sup>٣) كتاب المصاحف (ص: ٣٠)]

هفسه بی است وه صحیفے منگوالیے جوابو بکر الائٹونے جمع کرائے تنے اوران کے بعد عمر الائٹواوران کے بعد هفسه ہی اللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور عبدالرحمٰن بن حارث دی اور چاں محابہ حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور عبدالرحمٰن بن حارث دی اور جہاں زید دی اور جہاں زید دی افزات حارث دی اور جہاں زید دی اور جہاں نیس محابہ اللہ محتف میں جمع کردی اور جہاں زید دی اور جہاں زید دی اور جہاں نیس میں نازل ہوا تھا۔ یوں انہوں نے ان محتف ہوں سے قر آن کو قریش کر کے وہ صحیفے حفصہ دی کو ایس دے دیے اور عثان دی تی اس محتف کی نقول تیار کرا کے مختلف علاقوں میں بھوادی اور فر مان جاری کردیا کہاں کے علاوہ جس کے پاس بھی کو کی صحیف کی نقول تیار کرا کے مختلف علاقوں میں بھوادی اور فر مان جاری کردیا کہاں کے علاوہ جس کے پاس بھی کو کی صحیف ہا سے نز رآتش کردیا جائے۔ (۱)

خ ندکورہ بالا تینوں اُدوار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہے کہا جاسکتا ہے کہ عہد رسالت میں کمل قرآن کو مختلف اشیاء پر تحریر کرلیا گیا عہد صدیقی میں قرآن کی مختلف آیات وسور کو مرتب کر کے کتابی صورت دے دی گئی اور عہدِ عثانی میں اختلاف ونزاع کے خاتمہ کے لیے اسے شاذ قراء توں اور صحابہ کے تغییری اقوال سے پاک کر کے ایسے رسم الخط پر جمع کردیا گیا کہ تمام متواتر قراء تیں اس میں ساسکیں اسی غرض سے اسے نقط واعجام سے معرسی کی دکھا گیا۔

### قرآن کریم کامقصد پزول اور قرآن فہمی کی اہمیت

قرآن کریم کونازل کرنے اور پھر ندکورہ بالا احتیاط کے ساتھ اس کی حفاظت کرا کے اسے تا قیامت آنے والے لوگوں کے لئے من وعن محفوظ رکھنے کا مقصد بیٹھا کہ لوگ اسے پڑھیں ،اسے بیٹھیں ،اس میں غور وفکر کریں ، اسے بیٹھنے کی کوشش کریں اور پھراس پڑمل کر کے دنیا و آخرت کی کا میا بی حاصل کریں لیکن اس کے برعکس آج کے نام نہاد مسلمان قرآن کے ساتھ جوسلوک کررہے ہیں وہ مختاج وضاحت نہیں ۔ یہی باعث ہے کہ دنیا میں مسلمان ذرات ورسوائی کا شکار ہیں ۔ جبکہ اس قرآن کو بچھ کراس پڑمل کرنے والے صحابہ وتا بعین نے اس قدر عروج حاصل کیا تھا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے ۔ اس لئے قرآن کریم ہیں متعدد مقامات پرخور وفکر کی ترغیب دلائی گئی ہے ، چندا کی دلائل ملاحظہ فرما ہے:

(1) ﴿ كِتْبُ آنْزَلْنَهُ النَّيْكِ مُهٰرَكُ لِّيَدَّا الْمِيْهِ وَلِيَتَنَ كُّوَ اُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ وَتَن ٢٩] ﴿ (ن اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۱۹۸۷) کتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن]

کہ وہ تلاوت جوند پر وتفکر پر شتمل ہواس تلاوت ہے کہیں افضل ہے جو بہت تیزی ہے کی جارہی ہو گراس سے متذکرہ بالامقصد حاصل نہ ہور ہاہو) اور عقل مند (اس ہے) نصیحت حاصل کریں (تا کہ عقل صحیح کے حاملین اس میں غور وفکر کر کے ہر علم اور ہر مطلوب حاصل کریں۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ ہرانسان کواپنی عقل کے مطابق اس عظیم کتاب سے نصیحت حاصل ہوتی ہے)۔''

(2) ﴿ آفَلَا يَتَكَبَّرُونَ الْقُرُانَ آمُر عَلَى قُلُوبٍ آقَفَالُهَا ۞ [محمد: ٢٤] "كيا پُروه لوگ قرآن مِين غور وَفَرْنِيس كرتے يان كے دلوں يرتالے (كلے موئے) ہيں۔"

کتاب اللہ ہے روگر دانی کرنے والے یہ لوگ کتاب اللہ میں تد ہر اور غور وکلر کیوں نہیں کرتے ، جسیا کہ غور وکلر کاحق ہے اگر انہوں نے اس میں اچھی طرح تد ہر کیا ہوتا تو یہ ہر بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کرتی ، انہیں ہر برائی سے بچاتی ، ان کے دلول کو ایمان سے اور ان کی عقلوں کو ایقان سے لبریز کردیتی ، وہ انہیں بلند مقاصد اور انمول عطیات تک پہنچاتی ، ان کے سامنے وہ راستہ روش کردیتی جو انہیں اللہ تعالی اور اس کی جنت تک پہنچاتا ہے انہوں سے بخاتا ہے مور پر اور اس کی جنت تک پہنچاتا ہے نیز اس جنت کی پخیل کرنے والے اُمور پر اور اس کو فاسد کرنے والے اُمور پر دلالت کرتی ، انہیں وہ راستہ بھی دکھاتی جو اللہ تعالیٰ کے عذا ہے کی طرف جاتا ہے اور ریہ بھی بتاتی کہ س چیز کے ذریعے سے اس سے بچا جائے ۔ وہ انہیں ان کے رہ باس کے اساء وصفات اور اس کے احسان کی معرفت عطا کرتی ، ان میں بے پایاں تو اب حاصل کرنے کا شوتی پیدا کرتی اور انہیں دردتا کے عذا ہے ڈراتی ۔ (۱)

- (3) ﴿ إِنَّا ٱنْوَلَنْهُ قُوْءُ كَاعَرَبِيَّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ [بوسف: ٢] "بلاشبهم نے اسَ (قرآن) كو عربی (زبان) میں نازل كیا تا كهم سمجھو (یعنی قرآن كريم كے لئے عربی زبان كے امتخاب كابھی يہی مقصد تھا كه لوگ اسے سمجھنس كيونكہ جن لوگوں میں به كتاب نازل كی گئی ان كی زبان عربی تھی )۔"
- (4) ﴿ وَٱنْزَلْنَا اللّهِ كُولِتُهُ يَتَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ النَّهِ مُولَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّرُونَ ۞ [النحل: ﴿ وَٱنْزَلْنَا اللّهِ عُرَالَ لَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ مُولَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ ال
- (5) ﴿ إِنَّ ثَمَّرَ الدَّوَآتِ غِنْدَاللُه الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِيثُنَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ [الانفال: ٢٢] "بَيْك برترينُ زين برجلنے والے اللہ كزديك وہ بہرے كوئے ہيں جو يجھتے نہيں۔''
- (6) ﴿ وَقَالُوْ اللَّو كُنَّا نَسْبِعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي آصُطْبِ السَّعِيْرِ ۞ [الملك: ١٠] "اور (جبني)

<sup>(</sup>۱) [ماخوذ از تفسير السعدى (۲۰۵۲/۳)]

کہیں گے اگر ہم سنتے یا سیجھتے تو (آج) جہنیوں میں (شریک) نہ ہوتے ( لیعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اور رسول کی لائی ہوئی کتاب کو سنتے اور اس میں غور دفکر کر کے اسے بیھنے کی کوشش کرتے تو آج ہماری بیرحالت نہ ہوتی )'' قرآن فہمی کے چند طریقے واصول

درج بالا دلائل سے بیدواضح ہے کہزول قرآن کا مقصد بی بیہ کہ قرآن کو سمجھا جائے اور پھراس پڑل کر کے دنیوی واُخروی تمرات حاصل کئے جائیں۔قرآن کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ یا توعر بی زبان کاعلم حاصل کیا جائے کیونکہ قرآن کی زبان عربی ہے اور اگر بیمکن نہ ہوتو پھر کم از کم اپنی اپنی علاقائی زبان میں قرآن کا ترجمہ حاصل کر کے اسے پڑھا جائے ۔ یقیناً جب قرآن کو کسی جی زبان میں سمجھ کر پڑھا جائے گا تو وہ پڑھنے والے کے ماضل کر کے اسے پڑھا جائے گا تو وہ پڑھنے والے کے سامنے اچھائی برائی اور نیکی بدی کو واضح کردے گا اور انسان کو ازخود یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا پروردگاراس سے کیا جائے ہوں جنے کہ دیتا ہے اور کس کام سے روکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

یہ توبات تھی ترجمہ قرآن کے ذریعے فہم قرآن کی لیکن اگر ہم تفسیر (تشریح وتو تینے قرآن) کی بات کریں تو یہ یا در ہے کہ اہل علم نے تفسیر قرآن کے چندا ہم اصول ذکر فرمائے ہیں کہ اگر قرآن کا مطالعہ ان اصولوں کی روشنی میں کیا جائے تو قرآن ہیں کا دشوار راستہ ہل ہوجاتا ہے۔ آئندہ سطور میں ان اصولوں کا مختصر بیان پیش کیا جارہا ہے:

تفیر قرآن کا اقلین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفییر خود قرآن کریم ہے، ی کی جائے کیونکہ قرآن نے بعض اہم اُمورکومتعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے لیکن ہرمقام پراس کا انداز الگ ہے، چنانچا لیک مقام پراگرا جمال ہے تو دوسرے مقام پراس کی کچھنفی لے، اگر کسی جگہ کوئی بات مطلق ذکر کی گئی ہے قو دوسرے مقام پراسے مقید بیان کیا گیا ہے، اسی طرح اگر کہیں عموم ہے قو دوسرے مقام پراس کی خصیص ہے۔ لہذا قرآن کریم کی بہترین تفییر بیان کیا گیا ہے، اسی طرح اگر کہیں عموم ہے قو دوسرے مقام پراس کی خصیص ہے۔ لہذا قرآن کریم کی بہترین تفییر سے ہے کہ قرآن کے ذریعے بی تفییر کی جائے، یہی وجہ ہے کہ قرآن اسلام امام ابن تیمید اولات نے فرمایا ہے کہ 'آگر ہم سے یو چھا جائے کہ قرآن کو قرآن کو قرآن بی سے بھے ہے تو جھا جائے کہ قرآن کو قرآن کو قرآن کو قرآن کو تراث کی کاسب سے بہتر طریق کیا ہے قو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ اولا قرآن کو قرآن کو قرآن کی سے بھے

سے بو پھاجائے دہران بی فاسب سے بہر طری نیاہے وہمارا بواب بیہوفا کہ اولا سران و ران بی سے بھے کو کوشش کی جائے۔''(۱) اس طرح رئیس المفسرین امام این کثیر اٹر اللہ نے فرمایا ہے کہ''تفسیر کا سب سے سیح طریقہ بیہ کو آن کی تفسیر قرآن بی کے ساتھ کی جائے۔''(۱) اس قاعدے ((الْفَدُ آنُ بُهُ فَسِّرُ بَعْضُهُ

بَعْضًا )) '' قرآن کالیک حصد دوسرے حصے کی وضاحت کرتاہے۔'' کابھی یہی مفہوم ہے۔

قرآن كۆرىيى قرآن كى تغيىرى مثال سورۇفاتى شى ملاحظى جائى بىكى اللەتغالى نى دَكرفر مايا بىي قرآن كۆر مايا بىلى ئ كە ﴿ اِهْدِيْكَالْكِيْرَا ظَالْمُسْتَقِقْيُمَ ۞ جِرَا ظَالَّذِيْنَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ ﴿ ﴾ [السفاتحة: ٥-٦]"(اك

<sup>(</sup>١) [مقدمهٔ تفسیر (ص: ۳)]

<sup>(</sup>٢) [مقدمه تفسير ابن كثير (٧١/١)]

الله!) بميس سيدهاراستد دكها - ان لوگول كاراسته جن پرتون انعام كيا - "اب اس آيت مي يه ذكرتوب كه "ميس انعام يا فته لوگول كاراسته دكها "كيكن يه ذكرتيس كه بيا نعام يا فته لوگ كون بين ، تو اين كا ذكر الله تعالى في سورة نساء مين فرمايا ﴿ وَ مَنْ يُطِح الله وَ الصِّدِينَ وَ الصَّدِينَ وَ السَّدِينَ وَ الصَّدِينَ وَ السَّدِينَ وَ السَّدَينَ الله وَ مَن يُرالله فَ العَامِلُولُ وَ اللَّهُ مِن يُرالله فَ العَامِلُ الله وَ مَن يُرالله فَ العَامِلُ الله وَ مَن يُرالله فَ العَامِلُ الله وَ مَن يُرالله فَ العَامِلُ وَ المَن الله وَ مَن يُرالله فَ العَامِلُ اللهُ مَن يُلِمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَ السَّلَةُ وَ العَلَيْدَ وَ السَّلَة مِن يُرالله فَي العَامِلُ وَ مَن يُرالله فَي العَامِلُ وَ المَن الله فَي اللهُ الله وَ الصَّلَةُ وَ الصَّلَةُ وَ المَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ وَ مَن يُرالله فَي اللهُ اللهُ وَ السَّلَةُ وَ المُنْ اللهُ ا

بہرحال سنت تفییر قرآن کا دوسرا ماخذ ہے۔ چنانچہ امام ابن تیمید براللہ نے فرمایا ہے کہ''اگر قرآن کی تفییر قرآن سے نہ مطاقو سنت کی طرف رجوع کیا جائے کیونکہ سنت قرآن کی شارح ہے۔''(۲) بالحضوص آیات احکام کے لئے تو سنت دسول انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ امام ابن جریر طبری بڑاللہ نے اپنی تفییر میں فرمایا ہے کہ'' جہاں تک قرآن کریم کے احکام کا تعلق ہے تو وہ سنت کی روشن میں ہی سمجھے جاسکتے ہیں لہذا تفییر قرآن کے اس حصد کے لئے سنت کی طرف رجوع ناگزیر ہے۔''(۲)

<sup>(</sup>١) [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٢٦٤٣)]

<sup>(</sup>٢) [محموع فتاوى ابن تيمية (٣٦٣/٣)] (٣) [تفسير ابن حرير الطبرى (٣٣/١)]

اوراس کی آن گنت مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ قرآق کریم میں بار بارا قامت صلاۃ اورادائیگی زکوۃ کا تھم ہے لیکن نماز کی رکعات، سنن وفرائض ،اذکار، قراءت ،رکوع و بجوداور قیام و تشہد کی کیفیات ،اس طرح زکوۃ کا توقع ہے اور کن پرنہیں؟ وغیرہ وغیرہ ،الی آیام تفصیلات سنت نبوی میں ہی نہ کور ہیں ،اسی طرح قرآن کریم میں جج کا تو تھم ہے لیکن اس کے طریقۂ ادائیگی کی تفصیل صرف سنت میں ہے۔ یہی حال عمرہ کا ہے۔ اسی طرح قرآن میں زائی کے لئے کوڑوں کی سز اتو نہ کور ہے لیکن شادی شدہ زائی کے لئے رجم اور غیرشادی شدہ زائی کے لئے جلاوطنی کی سز اصرف سنت میں ہی نہ کور ہے۔

(امام ابن کشیر وشاند و قطراز میں کہ) اگر کسی آیت کی تفییر قر آن اور سنت دونوں میں نہ ملے تو پھرا قوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا کیونکہ وہ دوسر بے لوگوں کی نسبت قر آن کی تفییر کوسب سے زیادہ جانتے تھے، اس لئے کہ انہوں نے ان قر ائن اور حالات کا مشاہدہ کیا جوانہی کے ساتھ مخصوص تھے اور وہ فہم وبصیرت ، ہم سے اور کمل صالح کی نمتوں سے بہرور تھے ، خصوصاً وہ جن کا علاء اور کبار صحابہ کرام میں شار ہوتا ہے مثلاً ائمہ اربعہ لیمنی خلفائے راشدین ور مہدیین اور حضرت عبداللہ بن مسعود دائھ ہے۔

حضرت ابن مسعود ٹائٹو کا بیان ہے کہ اس ذات کی تتم جس کے سواکوئی معبود نہیں! کتاب اللہ میں نازل ہونے والی ہرآیت کے بارے میں اور کہال نازل ہوئی ، ہونے والی ہرآیت کے بارے میں ، مین بیرجا نتا ہوں کہ بیکس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہال نازل ہوئی ، اگر مجھے بیعلم ہوکہ کوئی شخص کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں ضرور حاضری دوں ،خواہ (وہ اس قدردور ہوکہ ) سوار یوں پرسوار ہوکراس کے پاس پہنچنا پڑے۔ (۱)

انہی مفسر صحابہ کرام میں ہے ایک امت کے بڑے عالم اور بحرعلم حضرت عبداللہ بن عباس وہ تھا ہیں جو رسول اللہ علی ہیں جو رسول اللہ علی ہیں اللہ علی ہیں جو رسول اللہ علی ہیں ہو رسول اللہ علی ہی دعا کی برکت سے ترجمان القرآن تھے، رسول اللہ علی ہی دعا کی برکت سے ترجمان القرآن تھے، رسول اللہ علی ہی آب کے لئے یہ دعا فرمائی تھی کہ ﴿ اَکُ لَهُ مُ فَقَامِت عطا لئے یہ دعا فرمائی کہ کہ اللہ انہیں دین میں فقامت عطا فرماؤہ تر آن مجید کی تغییر (کاعلم) سکھا۔''(۲) حضرت ابن مسعود وہ اللہ نے فرمایا کہ ابن عباس (دہائی قرآن مجید کے بہت اجھے ترجمان ہیں۔(۳)

سیح قول کے مطابق حضرت ابن مسعود ڈاٹھ کا 32 ھ میں انتقال ہوا جبکہ حضرت ابن عباس ڈاٹھ آپ کے بعد 36 سال تک زندہ رہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ ابن مسعود کے بعد انہوں نے کیا کیاعلوم نہ سیکھے ہول گے؟

<sup>(</sup>۱) [تفسير ابن جرير الطبرى (٦/١٥) اور ديكهني : بخارى (٥٠٠٢) كتاب فضائل القرآن : باب القراء من اصحاب رسول الله شيئة ، مسلم (٢٤٦٣ ، ٢٤٦٣) كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل ابن مسعود]

٢) [بخاری (۱٤٣)، (۷٥) مسلم (۲٤٧٧) مسند احمد (۲۱٤/۱)]

<sup>(</sup>٣) [تفسير ابن جرير الطبري (٦١/١) مستدرك حاكم (٦٢٩١) ، (٣٧/٣)]

اعمش نے ابو واکل سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی تالٹنڈ نے حضرت ابن عباس جالٹنڈ کو امیر جج مقرر کیا ، آپ نے ہے جے کا خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں سور ہ بقرہ (اور ایک روایت کے مطابق سور ہ نور) کی تلاوت کی اور اس کی اس قدر شان دارتفیر بیان فر مائی کہ اگر اسے روی ، ترکی اور دیلمی لوگ من لیتے تو مشرف بیاسلام ہوجاتے۔(۱)

جبقر آن کی تغییر قرآن سے ،سنت سے اور صحابہ کرام سے نہ ملے تو گھر بہت سے انکہ اقو ال تابعین مثلاً عبار بن جبیر رشائشہ کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں ، وہ تغییر بیان کرنے میں اللہ تعالی کی ایک نشانی سے امام مجاہد رشائشہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹیئ سے اول سے آخر تک کھمل قرآن مجید تین باراس طرح کرچھا کہ ہیں ہرآیت (کے افتقام) پر انہیں روکتا تھا اور ان سے اس کی تغییر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ (۲) ابن ابوملیکہ رشائشہ کا بیان ہے کہ میں نے مجاہد رشائشہ کو حضرت ابن عباس ڈاٹیئ سے تغییر قرآن کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ (۳) ابن کرتے ہوئے دیکھا، ان کے پاس حضرت ابن عباس ڈاٹیئ کی تغییر کی دستاویزات بھی تھیں ، ابن عباس ڈاٹیئہ بھی تھیں کو دہ جب تغییر مجاہد رشائشہ سے مروی ہوتو وہ تہمیں کا فی ہے ۔ (۲) اس وجہ سے سفیان ثوری ڈاٹیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تغییر مجاہد رشائشہ سے مروی ہوتو وہ تہمیں کا فی ہے ۔ (۲) اس وجہ سے سفیان ثوری برائشہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تغییر مجاہد رشائشہ سے مروی ہوتو وہ تہمیں کا فی بین میں جن جب بین انس ، قادہ ، خوال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔
 اوران کے بعد کے لوگ ہیں جن کے اقوال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

اسرائیلی روایات (اہل کتاب کی کتب سے ماخوذ روایات) بیان کرنے کی اگرچہ نی کریم مُلَا اُلَیْم نے اجازت دی ہے جیسا کہ فر مایا کہ ﴿ حَدَّمْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللللّٰهِ اللللللللللللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

اسرائیلی روایات کی تین اقسام ہیں (1) جن کے بارے میں ہمیں بیمعلوم ہے کہ وہ صحیح ہیں کیونکہ کتاب

<sup>(</sup>١) [تفسير ابن جرير الطبري (٧/١٥) مزيد ديكهئے : مقدمه تفسير ابن كثير]

<sup>(</sup>۲) [تاریخ دمشق لابن عساکر (۲۷/۱۰) تفسیر ابن جریر الطبری (۲۲۱۱) طبرانی کبیر (۷۷/۱۱)

<sup>(</sup>٣) [تفسير ابن حرير الطبري (٦٢/١)]

<sup>(</sup>٤) [تفقنير ابن حرير الطبري (٦٢/١)]

<sup>(</sup>٥) [بخاري (٣٤٦١) كتاب احاديث الانبياء: باب ما ذكر عن بني اسرائيل]

<sup>(</sup>٦) [حسن: مسند احمد (١٣٦/٤) يميخ شعيب ارنا وُوط ني است من كها ب- [الموسوعة الحديثية (١٧٢٢٥)]

متندر (اان کراصول) ان کریجی و زکیشان به در ستی بتریقی مال به پیچی بین در کران بریش

وسنت (یاان کے اصول) ان کے سیح ہونے کی شہادت و سے ہیں تو بیر دایات سیح ہیں۔ (2) جن کے بارے ہیں ہمیں بیر معلوم ہے کہ بیا سرائیلی روایات جموفی ہیں کیونکہ کتاب وسنت (اوران کے اصول) سان کی مخالفت خابت ہے۔ (3) وہ روایات جن کے بارے ہیں کتاب وسنت (اوران کے اصول) خاموں ہیں۔ بیر وایات نہ کہا ہم میں سے ہیں اور نہ دو سری ہم میں سے ، لہذا ہم نہان کی تقد این کرتے ہیں اور نہ تکذیب ، ہاں! البتہ نہ کورہ بالا دلیل کے پیش نظر آنہیں بیان کرنا جائز ہے لیکن (یہ یا درہے کہ) ان میں سے اکثر و پیشتر روایات اسی ہیں جن میں کوئی دینی فائدہ نہیں ہے مثلاً وہ روایات جن میں اصحاب کہف کے نام ، ان کے کتے کا رنگ اوران کی تعداد کو بیان کیا گیا ہے ،عصائے موئی علیا اک بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس درخت کا تھا، ان پرندوں کے نام موں کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالی نے حضرت ابرا ہیم علیا ہے کہ کہ کا سے کہا سے کہا تھی ہوں ہے اللہ تعالی نے موئی علیا ہے کہ کہ سے اللہ تعالی نے موئی علیا ہے کہا ہم کے ساتھ دلگایا گیا تھا ، اس درخت کی نوعیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جس سے اللہ تعالی نے موئی علیا ہوں کا بیان کیا گیا ہے جس سے اللہ تعالی نے موئی علیا ہوئی ہوئی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان نہیں فرمایا کیونکہ ان کے سے کلام فرمایا تھا ۔ اوراس طرح کی دیگر با تیں جنہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان نہیں فرمایا کیونکہ ان کے بیان کرنے میں انسانوں کے لئے کوئی دینی یاد نہیں فائدہ نہ تھا۔

آ تخریس بی ذکر کردینا ضروری ہے کہ کتاب وسنت اور اقوالِ صحابہ وتا بعین کے بجائے محض ذاتی رائے سے قرآن کی تفییر کرنا جا ئز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلف میں سے ایک جماعت نے علم کے بغیر تفییر بیان کرنے میں حرج محسوس کیا ہے چنا نچہ حضرت ابو بکر صدیق ڈھٹائی کا فر مان ہے کہ ﴿ اَیْ اَدْ ضِ تُسَقِلْنِی وَ اَیْ سَمَاءِ تُطِلَّنِی اِذَا تَعَلَّمُ ﴾ ''جب میں قرآن کریم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جے میں جانتا فیلٹ فیصلے کوئ ہی زمین سائے گی اور کوئ سا آسان چھپائے گا۔'' (۱) سعید بن میتب بڑائی سے روایت ہے کہوہ قرآن کریم کے بارے میں صرف وہی تفییر بیان کرتے سے جس کا آئیس علم ہوتا تھا۔ (۲) امام ابن کثیر رڈائی نے فرمایا ہے کہ محض رائے کے ساتھ تفییر کیان کرتے ہے جس کا آئیس علم ہوتا تھا۔ (۲) امام ابن کثیر رڈائی نے مرایا ہے کہ محض رائے کے ساتھ تفییر کرنا حرام ہے۔ (۳)

قرآن نافہی اور قرآن سے دوری کے چندا سباب

<sup>(1)</sup> قرآن نافہی کا اولین سبب میہ ہے کہ والدین کی اس بارے میں پھوتوجہ بیں ہوتی کہ اپنے بچوں کوقر آن کی تعلیم دلوانی چا ہیے بلکہ انہیں صرف بچوں کی دنیوی تعلیم ہی کی فکر ہوتی ہے حالانکہ قرآن کی تعلیم کی زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ جو نہ صرف بچوں کی دنیا وآخرت کی کامیا بی کا ذریعہ ہے بلکہ والدین کے لئے بھی دونوں جہانوں میں

<sup>(</sup>۱) [تفسير ابن حرير الطبري (٥٥١١)]

<sup>(</sup>۲) [تفسير ابن جرير الطبرى (۹/۱)]

<sup>(</sup>۳) [تفسیر ابن کثیر (۷۳/۱)]

**東京 28 日本 大会戦の本本日 マニュー 日本** 

شرف وعزت کاباعث ہے۔

(2) دوسراسب بیے کہ قرآن کریم کوایک مشکل ترین کتاب سمجھ لیا گیا ہے اور میہ باور کرادیا گیا ہے کہ اسے مجھنا ہرایک کے بس کی بات نہیں اس لئے عام لوگوں کو جا ہے کہ وہ کسی عالم دین ہی کی انتباع کریں۔جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جاتا اور یا پھرمخض تلاوت پر ہی اکتفا کرلیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت بیہے کہ الله تعالى نے قرآن كريم كونه صرف آسان بنايا ہے بلكه بار باراس بات كا اعلان بھى فرمايا ہے جيسا كه سورة قمر ميں ہے کہ ' ہم نے قرآن کونفیحت کے لئے آسان بنایا ہے کوئی ہے غور وفکر کرنے والا ''اور قرآن کریم کے آسان ہونے کا ثبوت سے بات بھی ہے کہ اس میں کہیں بھی منطق وفلے دے ذریعے کوئی بات نہیں سمجھائی گئی بلکہ ہر بات سادے ادرعام فہم انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اگر چہ قرآن کریم میں بعض مقامات کو قدرتے تفصیل وتشریح سے سجھنے کی ضرورت ہے (جیسے مسائل وراثت وقصاص وغیرہ) کیکن اس کا مطلب یہ ہرگزنہیں کداس کتاب کوسرے ے ہاتھ ہی نہ لگایا جائے بلکہ اسے بچھنے کی کوشش کرنی جا ہے اورا گر کوئی بات مجھ نہ آئے تو کسی عالم دین سے پوچھ لني جائي محض مشكل كتاب كابهاندلگا كرساري عمرقر آن كو باته اي ندلگانا شيطاني فريب كيسوا يجينبس ـ (3) قرآن نانبی کا ایک سبب ہمارانظام تعلیم بھی ہے کہ جواگریز کی دین ہے اور اس نے برصغیرے مسلمانوں کے لئے ایسانظام تعلیم چھوڑا ہے کہ اگریہاں کے مسلمان کا فرنہ بنیں تو کم از کم مسلمان بھی ندر ہیں۔ای کا نتیجہ ہے كة ج اگرابندائى كلاسزے لے كر يونيورشى ليول تك كورسزكود يكھاجائے توشايدى كہيں الله اوراس كےرسول کانام نظرآئے۔اوراگراسلامیات کولازی کیا بھی گیا ہے تو وہ بھی باتی مضامین کے مقابلے میں سوائے ایک نداق کے اور پچھنہیں جس سے چند مخضری اسلام کے بارے میں معلومات تو طالب علم کو حاصل ہو جاتی ہیں لیکن اسے سے احساس تك نبيس موتا كداس ايك سيح مسلمان كى طرح كيے زندگى كزارنى ب؟اس لئے قرآن بنى كراست میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہماراموجودہ سیکورنظام تعلیم بھی ہے جسے تی الا مکان بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ (4) قرآن کریم کی عظمت وفضیلت اور فوائد وثمرات سے جہالت بھی قرآن نافہمی کا ایک سبب ہے۔ یعنی جب سی کو بیلم ہی نہیں کہ قرآن ہدایت ، رحمت اور شفا کا موجب ہے تسکینِ قلب کا ذریعہ ہے، آفات ومصائب اور پریشانیوں کوحل کرنے والا ہے،فوز وفلاح کا راز اس میں پنہاں ہے،تو پھر کوئی کیسے اس کے قریب جائے گا اور ا سے بیجھنے کی کوشش کرے گا؟ لوگوں کو صرف یہی پھ ہے کہ قرآن ایک بابر کت کتاب ہے، اسے خوبصورت غلاف میں لیبیٹ کر کسی او نیچے مقام پر رکھنا چاہیے، جہز میں لڑ کیوں کو تخذ دینا چاہیے،اس پر ہاتھ رکھ کے گواہی دینی چاہیے وغيره وغيره - حالانكها گرانهين قرآن كريم كي تلاوت ،تفهيم ،تعليم ،تحفيظ اور تدريس كے فضائل كاعلم موتو يقيينا ان كا قرآن ہے تعلق ایبانہ ہوجیسا کہآج نظرآ تاہے۔

学校の学校 29 日本

(5) قرآن نائبی کا ایک براسب گھروں میں ٹی دی کے استعال کارواج پا جانا بھی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کا جو وقت بچوں کو تر آن پڑھانے اوراس کی تعلیم دلوانے کے لئے کسی مسجد وغیرہ میں چھوڑ کر آنے میں گزرتا تھا اب وہی وقت ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے اور بالخصوص ٹی دی کی وجہ ہے آج کس کے پاس بھی وقت نہیں ، بشکل بچسکول سے اور بڑے اپنی نوکر یوں سے گھر چینچتے ہیں کہ ٹی وی پران کامن پند پروگرام تیار ہوتا ہے ، بشکل بچسکول سے اور بڑے اپنی اپنی نوکر یوں سے گھر چینچتے ہیں کہ ٹی وی پران کامن پند پروگرام تیار ہوتا ہے اور پھردات دیر تک ٹی وی دیکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے جس سے نصرف قرآن بھی کے لئے وقت مفقود ہوگیا ہے بلکہ نظر کی کمروری ، اعصائی کمر وری ، کھیل کو داور ورزش سے محروی جیسے منفی اثر است بھی مرتب ہوئے ہیں۔

بلکہ نظر کی کمزوری، اعصابی کمزوری، کھیل کو داور ورزش ہے محروی جیسے نفی اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں۔

(6) مزاروں اور آستانوں کا وجود بھی قرآن نہی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ مزاروں اور آستانوں پر جو کچھ شرکانہ حرکات ہوتی ہیں ( لیعنی غیراللہ کے نام کے چڑھاوے ، نذرونیاز، بجدے، چلکشی اور شرکیہ اور ادوو فلا نف وغیرہ)، اگر قرآن کو بچھ کر پڑھا جائے تو جا بجا قرآن میں ان کی مخالفت و ممانعت نظر آئے گی ادر مزاروں پر بیٹھے جعلی پیروں اور مجاوروں کا کاروبار بند ہوجائے گالہٰذا اس گردہ کی بہی کوشش ہے کہ عوام کو قرآنی تعلیم تھیم ہے دور ہی رکھا جائے تا کہ نہ وہ قرآن شہیں ان کی جقیقت کاعلم ہو۔

قرآن فبمي ميں معاون چنداذ كار

نى كريم مَا الله المسلمائ موائد الأمين سايك المم ذكريب:

🔾 حضرت عمر خانتهٔ کے متعلق روایت کیا جاتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور دورانِ خطبہ بیہ

<sup>(</sup>١) [صحيح: صحيح الترغيب (١٨٢٢) الصحيحه (١٩٩١) الكلم الطيب للالباني (١٢٤) احمد (٢٩١/١)]

**株図 30 日本 株園 ルボル 日本** 

دعائهِ هِي ﴿ اَلَـلَّهُ مَ اَرُزُ قَنِي التَّفَكُ وَ التَّدَبُّرَ لِمَا يَتُلُوهُ لِسَانِي مِنْ كِتَابِكَ وَ الْفَهُمَ لَهُ وَ الْمَسَانِ فَي ﴿ اَلَّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

یهان بدواضح رہے کہ جس روایت میں بدوعا فہ کورہ ﴿ اَللّٰهُمَّ ازْ حَمْنِی بِالْقُرْآنِ وَ اجْعَلْهُ لِی إِمَامًا وَ هُدًی وَ رَحْمَةً ﴾ "اے الله! قرآن کے ذریعے مجھ پر رحم فر مااورا سے میرے لئے پیشوااور ہدایت ورحمت کا ذریعہ بنا۔" اسے حافظ عراقی رشائنے نے معصل (منقطع) کہا ہے اور بیمعروف ہی ہے کہ معسل روایت ضعیف روایت کی ایک قتم ہے۔(۲)

## قرآن كريم برعمل كى اہميت وضرورت

بلاشبقر آن کریم میں غور وفکر کرنے اور اس کافہم حاصل کرنے کا تھم اسی غرض سے ہے کہ اس پڑمل کیا جائے اور دراصل یہی نزول قرآن کا مقصد ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿ وَهٰنَهَا كِتْبُ آنْزَلْنْهُ مُلِرَكُ فَا تَّبِعُونُهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ [الانسام: ٥٥٥] "اوربيكتاب (قرآن كريم) ہم نے اسے نازل كيا، (يه) بركت والى ہے، پستم اس كى پيروى كرواورتقوىٰ اختيار كروتا كهتم پررم كيا جائے۔

ایک دوسرے مقام پراللہ تعالی نے تورات پڑھنے والے مگراس پڑمل نہ کرنے والے یہود کو گدھوں سے تشبید دی ہے، چنانچار شاوفر مایا کہ

﴿ مَثُلُ اللّٰذِينَ حُتِلُوا التَّوُلِ لَهُ ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا كَمَقَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ السّفَارُا لِي مُسَمَقَلُ الْقَوْمِ النّٰلِيدُيْنَ ۞ ﴿ [السحدة: ٥] "جن الْقَوْمِ النّٰلِيدِيْنَ ۞ ﴿ [السحدة: ٥] "جن الْقَوْمِ النّٰلِيدِيْنَ ۞ ﴿ [السحدة: ٥] "جن لا اللّٰهُ وَمَا النّٰلِيدِيْنَ ۞ ﴾ [السحدي كى ہے جس پر كتابيل لدى الوكوں كو حاملِ تو رات بنايا كيا تعامُروه اسے الله الله كيا مثال اُس كدھے كى ہے جس پر كتابيل لدى الله كي آيات كو جنلا دیا ، ایسے ظالموں كو الله بدایت نہيں دیتا ہوئى ہیں ، بہت برى مثال اُن لوگوں كى ہے جنہوں نے الله كي آيات كو جنلا دیا ، ایسے ظالموں كو الله بدایت نہيں دیتا (يعنى جيسے گھوں پر كتابيل لا دنے كاكوئى فائدہ نہيں ہوتا كيونكہ وہ اُن كتب سے تعليم حاصل كر ك اُن پر على نہيں كر تے الله كي تعينم اللّٰ كتاب كو وعلماء ہيں جو قورات كا دكامات پر عمل نہيں كرتے ) ـ "

<sup>(</sup>١) [العقد الفريد (١/١) ٤٩) جمهرة الخطب العرب (٢١٤/١) البيان الزاهر (ص: ١٠٣)]

<sup>(</sup>٢) [المغنى عن حمل الاسفار (٢٢٦/١) تخريج احاديث الاحياء (٨٧٣) (٢٧٣/٢)]

امام ابن قیم برطن نے فرمایا ہے کہ اگر چہ بیمثال یہود کے بارے میں ہے کیکن منہوم کے اعتبار سے بیہ اس مخص پر صادق آتی ہے جے حاملِ قرآن بنایا گیا کیکن اس نے اس پڑمل نہ کیا۔ (۱)

علاوہ ازیں قرآن کریم میں متعدد مقامات پرایمان اور عمل صالح ﴿ آمَنُواْ وَ عَبِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ کوایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے جواس بات کا جوت ہے ایمان لانے کے بعد عمل ہی مقصود حقیق اور ذریعہ نجات ہے۔ جبکہ حالت بیہ کہ آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن پڑل سے کوسوں دور ہے اور صرف تلاوت قرآن پر ہی اکتفا کواپنا وطیرہ بنائے بیٹی ہے حالانکہ نبی کریم مُن این اسے کوالے کو اسے ڈرایا کرتے تھے جوقرآن کریم کی تلاوت تو بہت خوب کریں گئی تلاوت انہیں عمل تک نہیں پنچائے گی۔ چنانچے فرمایا:

اس طرح نی کریم طافی نے شب معراج ایک ایس قدم کودیکھاجن کے ہونے آگ کی قینچیوں سے کائے جا رہے تھے۔ جب آپ طافی نے جرئیل علی اسے ان کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ﴿ هُ مَ خُ طَبَاءُ اُمَّتِكَ اللّهِ وَلا یَغْمَلُونَ بِه ﴾ ''یہ آپ کی امت کے اُمّیّاکَ اللّهِ وَلا یَغْمَلُونَ بِه ﴾ ''یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جوالی یا تیں کرتے تھے جن پرخود کمل نہیں کرتے تھے اور یہ کتاب الله (قرآن کریم) کی تلاوت تو کرتے تھے کیکن اس بھل نہیں کرتے تھے۔'' (۳)

یمی باعث ہے کہ بی کریم مُن اُٹی اُ قرآن کریم کے ہر تھم پرسب سے پہلے خود عمل کرتے سے حتی کہ جب ایک مرتبہ سعد بن ہشام بن عامر والٹو نے حضرت عائشہ والٹ اللہ من اللہ علیہ کے خلق کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ؟ انہوں نے جواب دیا ، کیون نہیں ۔ تو آپ نے فرمایا ﴿ فَإِنَّ اللّٰهِ كَانَ الْقُوْآنَ ﴾ ''جیشک اللہ کے نی مُناقِع کا طَلَق قرآن ہے ( یعنی جو کھے بھی قرآن میں ہے وہ کے کہا تا اللّٰهِ کَانَ الْقُوْآنَ ﴾ ''جیشک اللہ کے نی مُناقِع کا طَلَق قرآن ہے ( یعنی جو کھے بھی قرآن میں ہے وہ

<sup>(</sup>١) [الامثال في القرآن الكريم (ص: ٢٧)]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (٦٩٣١) كتاب استتابة المرتدين: باب قتل الخوارج والملحدين]

<sup>(</sup>٣) [حسن: صحيح الحامع الصغير (١٢٩) صحيح الترغيب (٢٨٩/٢) كنز العمال (٣١٨٥٦) بيهقي في شعب الإيمان (٢٦٦٦) ، (٢٥٠/٤) ابو نعيم في الحلية (٣٨٦/٢) تهذيب الآثار للطبري (٢٧٠/٦)]

\$\text{32} \text{32} \text{\$\frac{1}{2}}\$\$ \$\frac{1}{2}\$\$ \$\frac{

سب کھھرسول الله مَالِيَّةُ كَي زُندگي مِين وكھائي ويتاہے)\_"(١)

صحابہ کرام کی بھی بہی حالت تھی کہ قرآن کا جتنا حصہ بھی پڑھتے اس پرفورا عمل شروع کردیتے چانچہ حضرت ابن مسعود بڑا تی کا بیان ہے کہ '' جب ہم میں سے کوئی دس آیات سکھ لیتا تھا تو اس وقت تک اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک کہ اس کے معانی نہ جان لیتا اوران کے مطابق عمل نہ کر لیتا۔'' '' اور ابوعبد الرحمٰن سلمی رشاشنہ کا بیان ہے کہ '' ہمیں اُن لوگوں نے بیان کیا جوقر آن کریم پڑھتے تھے جسے عثمان بن عفان اور عبد اللہ بن مسعود والته تناو غیرہ کہ اُن لوگوں کا طرزِعمل بی تھا کہ جب وہ دس آیات سکھ لیتے تو اس وقت تک ان سے آگے نہ بڑھتے جب تک کہ ان آیات کے مام وکر کے نہ بڑھتے جب تک کہ ان آیات کے علم وعمل کو نہ سکھ لیتے ۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم نے پڑھا اور علم وعمل سکھا۔'' (\*)

قر آن کریم پڑھل کے فوا کہ وشرات

- (1) ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ آوُ اُنْفَى وَهُوَ مُؤُمِنْ فَلَنُحْيِيَةَ حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَةً هُمُ الْكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ السَحل: ٩٧] "جس نے نیکٹل کیا، مردہویا عورت، جبکہ وہ موص ہو، تو ہم اس کو (دنیا میں ) پاکیزہ زندگی (قلبی سکون، وینی پریشانیوں سے نجات اور حلال رزق وغیرہ) عطا کریں گے اور (آخرت میں ) ضروران کو ان کا اجروثواب (بدلہ ) میں دیں گے، اس سے زیادہ اچھا جو وہ ممل کریں گے اور (آخرت میں انہیں ایسی الی انہیں عاصل ہوں گی جنہیں کی آنکھنے ویکھانہیں، کسی کان نے سا نہیں اور نہ ہی ان کا کسی خیل میں بیدا ہوا ہے، پس اللہ انہیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی سے نوازے گا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے گا )۔"
- (2) ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّمَا عَمِلُوا ﴿ وَمَارَبُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ [الانعام: ١٣٢] "اور (ان میں سے) ہرایک کے لئے بلحاظ اعمال مختلف درجے ہیں (مثلاً اہل جنت کے لئے جنت میں مختلف درجات ہوں گاوران درجات میں کتنا فاصلہ ہوگا اس کی حقیقت کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کوہی ہے) اور آپ کارب ان کے اعمال سے عافل نہیں (یعنی وہ ہرایک کواس کے مل سے مطابق ہی جزادے گا)۔"
- (3) ﴿ فَالَّذِينَ الْمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِينَ اُنْذِلَ مَعَهَ اُولِيكَ هُمُ الْهُ فَلِحُوْنَ ﴾ [الاعراف: ٧٥٠] "پى جولوگ آپ ( تَلَيُّمُ ) پرايمان لائے اور جنہوں نے آپ كى تو قير و تعظيم كى اور آپ كى مددكى اور اُس نور (ہدايت ، قر آن كريم )كى پيروى كى جو آپ كے ساتھ اُتراہے وى لوگ فلا ح

<sup>(</sup>١) - [مسلم (٧٤٦) كتاب كتاب صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل ... ]

<sup>(</sup>٢) [مقدمة تفسير ابن كثير (٣٦/١)]

<sup>(</sup>٣) . [تفسير ابن حريرالطبري (٢٠/١) ابن ابي شيبة (١١٧١)]

**(2) (2) (33) (3)** (33) (34)

پانے والے میں ( یعنی دنیاوآ خرت میں شرور وفتن ہے محفوظ رہیں گے اور ہر مقام پر خیر و بھلائی ہی ان کا مقدر بنے گ گ، نیز قرآن کریم کونوراس لئے کہا گیا ہے کیونکہ وہ جہالت کے اندھیروں کومٹا تا ہے اور اور حق کی روشی عطا کرتا ہے جس میں چلنا اندھیرے میں چلنے کی نسبت بہت آسان ہے، لہذا ہر مسلمان کو جا ہیے کہ قرآن کے نور سے روشن حاصل کرے اور اس کے اوامر پڑھل اور اس کے نواہی سے اجتناب کرے )۔''

- (4) ﴿ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَالْمَنُوا مِمَا نُولَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُو الْحَقَ مِنَ دَيَّا مُولًا مِنَا لَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُو الْحَقَ مِن دَيَّا مُولًا عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْحَدَ وَالْحُدَ وَالْحَدَ وَالْحَدُ وَالْحَدَ وَالْ

قرآن كريم كے كسى تھم كونالپندكرنے ياكسى آيت كاغداق اڑانے كى سزا

جو محق قرآن کریم کے کسی ایک علم کو بھی نالبند کرتا ہے اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتا
 ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ

﴿ وَ الَّذِيثَنَ كُفَرُوا فَتَعُسًا لَّهُمُ وَ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿ فَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَثْوَلَ اللهُ فَا عَبَطَا عُمَالَهُمْ ﴿ فَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَثْوَلَ اللهُ فَا عَبَطَا عُمَالَهُمْ ﴾ [محمد: ٨-٩] "اورجولوگ كافر بوئ ان كے ليے بلاكت بوء الله ان الله اعمال غارت كردے بياس ليے كمانبول نے الله كى نازل كرده چيز (قرآن كريم) كونا پندكيا ، پس الله نے (بھى) ان كے اعمال بربادكرد ميئے ـ "امام دازى والله فرماتے بيل كه "الله كى نازل كرده چيز" سے مراد قرآن كريم ياعقيده توحيدياعقيده آخرت ہے۔ (١)

معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے کبی بھی تھم سے بغض رکھنا یا اسے ناپند کرنا کفر اور تمام اعمال کے ضیاع کا موجب ہے۔ یہی باعث ہے کہ اللہ تعالی نے شریعت کے پھھ جھے کو ماننے اور پھھ جھے کورد کرنے والوں کو دنیا میں ذکت ورسوائی اورآخرت میں سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ چنانچے فر مایا کہ

﴿ اَ فَتُوُمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَ تَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلّا عِرْئُ فِي الْحَيْوِةِ النَّذُيّا وَيَوْمَ الْقِيْهَةِ يُرَدُّونَ إِلَى اَشَيْرالْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ عنداب كام كرے گاس كى مزااس كے مواكو كى نہيں كدر مواكى ہود ندى زندگى میں اور قيامت كدن و و تحت ترين عنداب كي طرف و محليے جائيں گے۔ "

○ قرآن کریم کے کسی تھم کا نداق اڑانا کتاب دسنت کی نصوص اور مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ کفر ہے۔ لہٰذا جوثم سے مقصود لوگوں کو ہنسانا ہو یا اسلام کی تنقیص وتو بین مقصود ہو جینے مجد ، مدرسہ ، داڑھی ، برقعہ اور تجاب وغیرہ کو نداق بنانا ) یا عملاً کسی ایسے کام کا مظاہرہ کرے تو وہ کا فرہو جائے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ

جائے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ

﴿ وَلَمِنْ سَالَعَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَعُوضُ وَنَلْعَبُ \* قُلُ آ بِاللهِ وَالْبِيهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُ وَمُونَ ۞ لَا تَعْتَلِدُ وَا قَلْ كَفَرْتُمْ بَعْلَ إِنْ اَنْعُفُ عَنْ طَآبٍ فَةٍ مِنْكُمْ نُعَلِّبُ تَسْتَهُ وَمُونَ ۞ لَا تَعْتَلِدُ وَا قَلْ كَفَرْتُمْ بَعْلَ إِنْ اَلْكُمْ \* إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآبٍ فَةٍ مِنْكُمْ نُعَلِّبُ طَآبٍ فَقَ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَالُهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللللللّهُ وَاللّهُ وَال

ایک دوسرے مقام برارشادہے کہ

<sup>(</sup>١) [ديكهف: تفسير مفاتيح الغيب (٨٨/١٤)]

﴿ وَقَلُ كُزُلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ الْبِ الله يُكُفُرُ بِهَا وَيُسْتَهُوْا بِهَا فَلَا تَقَعُلُوا مَعَهُمْ حَتَى يَغُوضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِة الله الله عَلَمُ الله جَامِحُ الْهُ فَقِينَ تَقَعُلُوا مَعَهُمْ حَتَى يَغُوضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِة الله الله عَلَمُ الله جَامِحُ الْهُ فَقِينَ وَالْمُنْ الله جَامِحُ الْهُ فَقِينَ وَالْمُنْ الله جَامِحُ الْهُ فَقِينَ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْ اللّه جَامِحُ اللّه عَلَيْهِ اللّه وَاللّه الله عَلَيْهُ وَلَا اللّه عَلَيْهُ مِن اللّه عَلَيْهِ اللّه وَاللّه و

قرآن کریم سے دوگر دانی کی سزا

قرآن کریم پرائیان، اس کی تلاوت، اس کے معنی و مفہوم کو بچھنے، اس پرعمل کرنے، اس کی دعوت و بہتے ، تعلیم و قد رئیس اور اس کے مطابق فیصلے کرنے سے روگر دانی کرنے والا و نیا ہیں بھی رسوا ہوگا اور آخرت ہیں بھی۔ و نیا ہیں اس کی گزران شک کر دی جائے گی ، اسے اطمینان قلب نصیب نہ ہوگا اور اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیا جائے گا جو ہر وقت اسے راہ راست سے روکے گا۔ ایسا محض قبر کے عذاب میں جنتلارے گا اور آخرت میں اسے اندھا کر کے اقعایا جائے گا۔ نیزروزِ قیامت خود قرآن اس محض کے خلاف گوائی دے گا، اسے جہنم میں بھینکوائے گا اور محد ساتھ ای سے ساتھ کا سے جہنم میں بھینکوائے گا اور محد ساتھ کا بھی اللہ تعالی سے اس کی شکایت کریں گے۔ اس کے چند دلائل آئندہ سطور میں ملاحظ فرما ہے:

(1) ﴿ وَمَنُ اَعُرَضَ عَنُ ذِكُرِى فَوَانَ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنُكًا وَ نَعْشُرُهُ لَا يَوْمَ الْقِيلِمَةِ اَعْلَى ﴿ وَمَنُ اَعُولُ الْعَيْمَةِ اَعْلَى ﴿ وَمِنَ اَعُلَى اَتُعْلَى اَعْلَى وَقَلَ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كُذْلِكَ اَتَعْكَ الْيَتُنَا فَنَسِيْعَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

امام قرطبی بڑھنے فرماتے ہیں کہ''جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا'' یعنی میرے دین ،میری کتاب کی تلاوت اوراس میں موجودا حکامات بڑمل ہے روگر دانی کی۔ (۱)

علامہ عبد الرحمٰن بن ناصر سعدی وطاق نقل فرماتے ہیں کہ' جومیر نے کرسے روگردانی کرے' بعن جس کمی فی میری کتاب کریم سے اعراض کیا جس سے تمام مطالب عالیہ حاصل کئے جاتے ہیں اور اس سے روگردانی کر

<sup>(</sup>۱) [تفسير قرطبي (۱۱/۲۰۸)]

# **後 36 日本 朱色 東京 本会 アンドゥー**

کاس کوچھوڑ دیا ، یااس کے ساتھ اس سے بھی پڑھ کر براسلوک کیا یعنی اس کا اٹکار کرکے نفر کا ارتکاب کیا۔ (۱)

علامہ ابو بکر الجزائری' جس نے میرے ذکر سے احراض کیا'' کی تغییر میں فرہاتے ہیں کہ یعنی جس نے قرآن

کریم سے روگر دانی کی ، اس پر ایمان نہ لا یا اور جو اس میں احکام ہیں اُن پڑس نہ کیا۔ اور' ٹھک گذران'' کی تغییر

یوں کرتے ہیں کہ یعنی اسے (دنیوی زندگی میں ) ایک تنگی جسٹ جائے گی کہ اس کا دل (مسلسل) تنگی و گھٹن میں ہی

رہے گا خواہ اسے کتنی ہی وسعت و کشادگی (خوشحالی و مالی فراوانی) مل جائے۔ (۲)

نواب صدیق حسن خان رشت فرماتے ہیں' تک گذران' سے مراداس دینوی زندگی میں تکی ہے۔ (۳)
امام ابن کیٹر وشت رقطر از ہیں کہ' اس کی گذران تک ہوجائے گی' یعنی دنیا میں تک ہوجائے گی جس کے نتیج میں اس کو اطمینان اور انشراح صدر حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس کا سید صلالت کی وجہ سے تک ہوکرح ن میں مبتلا ہوجاتا ہے، گویا بظاہر خوش وخرم ہو، جو چا ہے لباس پہنے جو چا ہے کھائے اور جہاں چا ہے رہے کیونکہ اس کا دل جب تک یقین وہدایت کے لئے خالص نہ ہوگا، وہ قلق و جرت اور شک میں رہے گا اور گذران تک ہونے کے بی معنی ہیں۔ (٤)

(2) ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهَ أَعُلَى فَهُو فِي الْأَخِرَةِ أَعْلَى وَاضَلَّ سَيِيلًا ﴿ ﴾ [بنی اسرائیل: ۲۷]

"اورجواس دنیا میں (قرآن کریم، آیات الی اورواضح وروش دلائل سے) اندصار ہاوہ آخرت میں بھی اندصا اور
راہ سے بہت بھٹکا ہوار ہے گا ( کیونکٹل کی جزابھی ای کجنس سے ہوتی ہے لین جیسا کرو گے ویسا بحروگ )۔"
(3) ﴿ وَمَنْ يَنْعُشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْلِي نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُكًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ﴿ وَإِنَّهُمُ لَيَصُلُّو نَهُمُ لَيْ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُ لَيْكُونَ ﴾ [الرخوف: ٣٦ ـ ٣٧] "اور جور مُن كذكر سے اندصا (غافل) ہوجائے تو ہم اس كے ليے ایک شیطان مقرر کردیتے ہیں، پھروہ اس كا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور بلاشہوہ (شیاطین) آئیس (سید ھے) راستے سے روکتے ہیں جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ پیشک وہ ہدایت پر ہیں۔"

"در حمٰن کے ذکر سے" جو قرآن عظیم ہے جوسب سے بردی رحمت ہے جس کے ذریعے سے اللہ رحمٰن نے اپنے بندوں پررحم کیا ہے۔ جوکوئی اس کو قبول کر ہے وہ بہترین عطیے کو قبول کرتا ہے اور وہ سب سے برے مطلوب ومقصود کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتا ہے اور جوکوئی اس رحمت سے روگر دانی کرتے ہوئے اسے محکرا دے، وہ

<sup>(</sup>۱) [تغسيرالسعدي (۱٫۲٤۳/۲)]

<sup>(</sup>۲) [ايسرالتفاسير (۲/۸۰۵)]

<sup>(</sup>٣) [فتح البيان في مقاصد القرآن (٢٩٠/٨)]

<sup>(</sup>٤) [تفسير ابن كثير (٨٦/٤)]

خائب وخاسر ہوتا ہے، اس کے بعدوہ ہمیشہ کے لئے سعادت سے محروم ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پرایک سرکش شیطان مسلط کر دیتا ہے جواس کے ساتھ رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے، اسے امیدیں ولاتا ہے اور اسے گنا ہوں پر اُ بھارتا ہے۔ (۱)

امام خازن وطن نقل فرماتے ہیں کہ' رحمٰن کے ذکر سے غافل ہوجا تا ہے' کینی اس کی سزاسے نہیں ڈر تا اور نہ ہی اس کے تو اب کی امیدر کھتا ہے اورا یک قول کے مطابق بیمراد ہے کہ وہ قرآن سے روگر دانی کرتا ہے۔ (۲) علامہ آلوی وشائے رقمطراز ہیں کہ' رحمٰن کے ذکر' سے مراد قرآن کریم ہے۔ (۳)

(4) ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ لِيَرَبِ إِنَّ قَوْمِي الْتَعَنَّوُ الْهِنَ الْقُرْ اَنَ مَهُجُورًا ﴿ وَالسفر قان : ٣٠]
"اور رسول ( مَا تَعْمُ ) كبيس كے : اے ميرے رب! بيتك ميرى قوم (جن كى ہدايت كے لئے تونے مجھے مبعوث كيا
تھا انہوں ) نے اس قر آن كو ( اعراض كرتے ہوئے ) متروك بنا ديا ( پس پشت ڈال ديا ) تھا ( حالا نكدان پر واجب
تھا كہ دہ اس كے فيصلے كے سامنے سرتسليم فم كرتے ، اس كے احكام كوقبول كرتے اور اس كى پيروى كرتے ) - "

واضح رہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے تو شور وغو غاکرنا تا کہ وہ سنائی ندد ہے، یہ قرآن کریم کوچھوڑنے کی ایک صورت ہے۔ ایک صورت ہے ہے کہ قرآن پرایمان ندلا یا جائے اورَاس کی تصدیق ندگی جائے۔ قرآن کریم میں غور وفکر اور تد برنہ کرنا بھی اسے چھوڑنے کی ایک صورت ہے۔ اس کے مطابق عمل ند کرنا ، اس کے احکام کی اطاعت نہ بجالا نا اور اس کے نوابی سے اجتناب نہ کرنا بھی اسے چھوڑنے کی ایک صورت ہے۔ قرآن (کی تلاوت وغیرہ) سے اعراض کر کے شعریا قول یا موسیقی یا لہو ولعب یا قصے کہانیوں یا قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کو اختیار کرنا بھی اسے چھوڑنے ہی کی ایک صورت ہے۔ (۱)

اسی طرح قرآن کریم کو بچھ کر پڑھنے اوراس پڑمل کے بجائے اسے تحض رکیٹی غلافوں میں لیبیٹ کر گھروں میں بطور تعظیم کسی بلند جگہ پر سجائے رکھنا ،عدالتوں میں اس پر ہاتھ رکھ کوشمیں اٹھانا ،شادی بیاہ کے موقع پراس کے سائے میں بیٹیوں کو رخصت کرنا یا کسی مرنے والے کے ایصالی ثواب کے لئے اسے پڑھنا بھی قرآن کریم کو چھوڑنے ہیں کی مختلف صور تیں ہیں کیونکہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد پنہیں تھا بلکہ اصل مقصد پر تھا کہ لوگ اسے سمجھیں اوراس سے ہدایت حاصل کریں اور گراہی کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کا راستہ اپنا کیں۔رسول اللہ مُناہِمُ بھی

<sup>(</sup>۱) [ماخوذ از ، تفسير السعدى (۲٤٧٨/٣)]

<sup>(</sup>٢) [لباب التاويل في معاني التنزيل (٣٧٨/٥)]

<sup>(</sup>٣) [روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (٦/١٨ ٣٥)]

<sup>(</sup>٤) [ماخوذاز، تفسير ابن كثير (٣٨٥/٤)]

روزِ قیامت الله تعالی سے لوگوں کی بھی شکا ہے کہ انہوں نے زول قرآن کے اصل مقعد کو پورانہیں کیا۔

(5) قبر میں جب منکر کیر سوال کریں گے تو دنیا میں قرآن سے روگردانی کرنے والا کی سوال کا بھی جواب نہ دے سکے گا توفرشتے اس سے کہیں گے ﴿ لا دَرَیْتَ وَ لا تَلَیْتَ ، ثُمَّ یُضْرَبُ بِعِطْرَفَةِ مَّنْ حَدِیْدِ ضَرْبَةً بَیْنَ اُذُنیّهِ ، فَیَصِیْحُ صَیْحَةً یَسْمَعُهَا مَنْ یَلِیْهِ اِلّا الشَّفَلَیْنِ ﴾"نہ تونے کی مجا اور نہ کتاب وسنت کو) بین اُذُنیّهِ ، فیکویٹ صیاح اور کی اور وہ اتنا بھیا کے طریقے سے پڑھا۔ اس کے بعدا سے ایک لو ہے کے بھوڑے سے بڑے زور سے مارا جائے گا اور وہ اتنا بھیا کے طریقے سے چیچ گا کہ انسانوں اور جنات کے سوااردگرد کی ہر چیزاس کی آ واز سنے گی۔" (۱)

- (6) فرمانِ نبوی ہے کہ'' (روزِ قیامت) قرآن کریم تیرے حق میں گواہی دے گا (اگر تونے اس پڑمل کیا ) یا تیرے خلاف گواہی دے گا (اگر تونے اس سے اعراض کیا )۔''<sup>۲)</sup>
- (7) ایک اور فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَافَهُ إِلَى النَّارِ ﴾ جس نے اسے ( یعن قرآن کریم کو ) پس پشت ڈال دیا ( ندا سے پڑھا، نہ مجھا اور نظم کیا ) تووہ اسے جہنم میں لے جائے گا۔''( ۳ ) قرآن کریم کی عظیم شان
- قرآن کریم کے شرف وعظمت کے لئے اتنائی کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اورا سے رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ چنا نچہ ارشاد ہے کہ ﴿ وَ إِنَّهُ لَتَ أَنْزِيْلُ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾ [الشعراء: ١٩٢]۔
- قرآن کریم ایک ایک عظیم کتاب ہے جے اس کے نازل کرنے والے نے خودعظیم کے وصف کے ساتھ متصف کیا ہے۔ چنا نچ فرمایا کہ ﴿وَلَقَلُ التَّیْنَ الْمَتَافِیْ وَالْفُوْ الْفُوْ الْفَالْ الْمُعَظِیْمَ ﴾ [الحصر: ٥٠] "اور بشک ہم نے آپ کو بار بارد ہرائی جانے والی سات آیتی اور قرآن عظیم دیا ہے۔"
- ترآن کریم کی ظیم شان کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن کو کر بی زبان میں نازل کیا گیا اس لئے کہ عربی زبان دیکر تمام زبانوں کی نسبت سب سے زیادہ فصیح ، روثن اور وسیع ہے اور انسانی جذبات واحساسات کوسب سے زیادہ بہتر طور پرادا کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ چنانچیار شادہے کہ

﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ قُونُ الْمَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ [بوسف: ٢] "بلاشبهم في اس (قرآن) كو عربي (زبان) ميں نازل كيا تاكرتم جموئ "

<sup>(</sup>١) [بخارى (١٣٣٨) كتاب الحنائز: باب الميت يسمع حفق النعال]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٢٣) كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء]

<sup>(</sup>۳) [صحیح: صحیح الحامع (۲٤٤٣) السلسلة الصحیحة (۲۰۱۹) طبرانی کبیر (۱۳۲،۹) شعب الایمان للبیهقی (۲۰۱۰) صحیح ابن حبان (۱۲٤)، (۳۳۱/۱)]

O قرآن کریم کی بلندشان کو ہوں ہمی سمجھا جا سکتا ہے کہ اسے سب سے اشرف فرشتے (جرئیل علیہ) کے ذریعے سے ، تمام رسولوں ہیں سے اشرف رسول (محمد ﷺ) پر روئے زہین کے سب سے بہترین جھے (کہ وحدید) پرنازل کیا گیا۔ چنا نچہ علامہ عبدالرحمٰن بن ناصر سعدی المطنے وقعطرا زہیں کہ آپ غور کیجئے کہ کیے بیتمام فضائل فاخرہ اس عظیم کتاب ہیں جمع ہو گئے ہیں: یہ کتاب سب سے افضل کتاب ہے، اسے سب سے افضل فرشتہ لئے کرنازل ہوا، اُس ہتی پرنازل ہوئی جو گلوق ہیں سب سے افضل ہا اورجہم ہیں سب سے افضل جھے یعنی آپ کے دل پرنازل کی ، سب سے افضل اُمت پرنازل کی گئی اور سب سے افضل ، سب سے فصیح اور سب سے وسیع زبان ہیں نازل کی گئی اور دہ ہے واضح عربی زبان۔ (۱)

قرآن کریم کا شرف بی بھی ہے کہ اس کے نزول کا آغاز سال کے سب سے اشرف مہینے یعنی رمضان
 المبارک اور پھراس کی سب سے اشرف رات نشب قدر میں ہوا چنانچدار شاد ہے کہ

﴿ إِنَّا آنْوَلُهُ فَيْ لَيْلَةِ الْقَلْدِ ۞ ﴿ الفدر: ١]" بينك بم نے اس (قرآن) كوشب قدر ميں نازل كيا۔"

حقيم اور بلند ہے۔ اور دہ سند يوں ہے كہ تمام انبياء كيسر دار محد علين في نام فرشتوں كيسر دار جرئيل ملينا سے عظيم اور بلند ہے۔ اور دہ سند يوں ہے كہ تمام انبياء كيسر دار محد علين نے تمام فرشتوں كيسر دار جرئيل ملينا سے سنا ورجرئيل ملينا نے ساور جرئيل ملينا نے سادى كائنات كے فالق و ما لك الله رب العالمين سے سنا۔ چنا نچوار شاد بارى تعالى ہے كہ فوق في قليد كوئ و من الله من الله في الله

﴿ قُلُ لَّينِ الْجُتَمَةَ عَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوْ الْبِيفُ لِمُنَا الْقُرْ اَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِ فُلِهِ وَ لَوُ كَانَ بَغْضُهُ هُ لِبَغْضِ ظَهِيْرًا ۞ [الاسراء: ٨٨] ''(اكِ بَغْبِر!) كهدتيج كما گرتمام انسان اور جن لل كربحى اس قرآن جيسى كتاب لا ناچا بين تووه اس جيسي نہيں لا سكتے اگر چدوه ايك دوسرے كے مددگار بن جائيں۔'' صفحت قرآن كى ايك نظيريہ بھى ہے كہ قرآن نہ صرف جن وانس كومتا ثركرتا ہے بلكه اس كی شدت وتا ثیر كا بیہ عالم ہے كما گراہے كى پہاڑ پر تازل كيا جاتا تو وہ بھی خشيت والی سے ریز ہ ریز ہ ہوجاتا [الحشر: ٢١]۔

<sup>(</sup>۱) [تفسير السعدى (۱۹۲۲/۲)]

- قرآن کریم میں کوئی تناقض اور تعنادنیں ، یہ بھی اس کی عظیم شان کی ایک علامت ہے۔ چنانچار شاد ہے کہ ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَنْدِ اللّٰهِ لَوَجَدُو الْفِيهِ الْحَيْلَا فَا كَثِيدُو اللّٰهِ اللّٰهِ لَوَجَدُو الْفِيهِ الْحَيْلَا فَا كَثِيدُو اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللللللّٰهِ اللللللللللللللللللللللللللللللّٰهِ الللّٰهِ
- قران كريم كاشرف يمي كاس كى حفاظت كى ذمددارى الله تعالى فودائ او يرلى ب- چنانچ فرمايا
   ﴿ إِنَّا لَعُنُ نَوْ لَنَا اللّهِ كُو وَ إِنَّا لَهُ كَلْفِعُلُونَ ۞ [الحمد : ٩] " بِشَك بم بى في اس ذكر (قرآن)
   كونازل كيا ب اور بم بى اس كى حفاظت كرف والي بين "
- ی میمی قرآن کریم کاشرف ہے کہ اے پڑھے ، بھے اور حفظ کرنے کے لئے آسان بناویا گیاہے۔ چنانچ فرمایا ﴿ وَلَقَالُ يَسَّرُ قَا الْقُوْ اَنْ لِللّٰ کُو فَقِلُ مِنْ مُثَلّ كِو ﴾ [القسر: ١٧] ''اور بيشک ہم نے قرآن کو فسیحت کے لئے آسان بناویا ہے تو کوئی ہے فسیحت پکڑنے والا۔'' بلاشبدای کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں دنیا بحریس ہررنگ اور نسل کے افراد کی کیٹر تعداد کہ جے شار کرنا ناممکن ہے قرآن کی حافظ دکھائی دیتی ہے۔ جبکہ اس کے برنکس اگر تورات وانجیل کے حافظ تالیش کے جائیں قرشایدی کوئی ل سکے۔
- قرآن کریم کی عظیم شان اس بات ہے بھی نمایاں ہے کے قرآن سابقہ الہای کتب (تورات ، انجیل ، زبور) کا مصدق اور محافظ و تکران ہے۔ چنانچاس کی وضاحت اللہ تعالی نے ان الفاظ میں کی ہے کہ

﴿ وَآنُوَلُنَاۤ إِلَيْكُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَنُنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨] "اور (ائ يغير!) بم ن آپ كاطرف يه كتاب تق كساتها زلك ، يقد يق كرف والى بأس كتاب كي جواس سے پہلے تقی اوراس پرتگہان ہے۔''

''قرآن کریم سابقہ کتابوں کا مصدق و گہبان ہے''اس کی وضاحت اہل علم نے یوں کی ہے کہ قرآن ان کے منسوخ کے جونے کی گوائی دیتا ہے، ان کے اصولوں اور باقی رہنے والی فروعات کا اثبات کرتا ہے اور ان کے منسوخ ادکام کی وضاحت کرتا ہے، یااس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن سابقہ کتابوں کا اس لئے امین ہے کہ یہ چھلی کتابوں میں وارد جن باتوں کے بارے میں اور جن باتوں کے بارے میں عاد درجن باتوں کے بارے میں عند یہ کر ہے تو وہ یقینا باطل ہیں، یا ان معنوں میں قرآن ان کا محافظ ہے کہ وہ ان میں بیان کردہ عقیدہ تو حید اور دین کے تمام اصول وکلیات کی قیامت تک مخاطب کرنے والا ہے، یا قرآن کریم اس مفہوم میں گران ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس کلام کھیلی کتابوں کی صدافت پر دلالت کرتا ہے تعنی یہ ہتلا تا ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں تعالیٰ کا یہ مقدس کلام کھیلی کتابوں کی صدافت پر دلالت کرتا ہے تعنی یہ ہتلا تا ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں ماس لئے کہ یہ قرآن ان بی کی بیان کر دہ صفات کے مطابق آیا ہے۔ (۱)

(١) [ماخوذ از قرآن كي عظمتين از محمود بن احمد الدوسري (ص: ١٠٣)]

امام ابن کثیر بران رقطراز بیں کہ اللہ تعالی نے اس کتاب عظیم کو جے اس نے انسانیت کی ہدایت کے لئے آخری کتاب کے طور پر تازل فرمایا ہے ، تمام کتابوں سے زیادہ جامع ،سب سے عظیم اورسب سے المل بنا کراس میں سابقہ تمام کتابوں کے محاس کو ند صرف جمع فرمادیا بلکہ اسے ایسے کمالات عطافر مائے میں جو سابقہ کتابوں میں سے کی اور کونصیب ندہو سکے تھے، ای لئے اللہ تعالی نے اسے تمام کتابوں پر شاہد، امین اور حاکم بنادیا ہے (۱) O قرآن کریم کی عظمت کا ظہار یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کی ہربات تی ہے تی کہ اگر کوئی اس کی کسی بات میں شک بھی کرتا ہے تو وہ وین وایمان سے خارج اورجہنی تصور کیا جاتا ہے۔ چنا نجد ارشاد باری تعالی ہے کہ ﴿ خُلِكَ الْكِتْبُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢] "يكاب (قرآن كريم) ال ميس كوتي شك نيس - "ايك مقام يراللدتعالى في بايمان لوكول كى حالت يول بيان فرمائى كه ﴿ وَازْتَابَتْ قُلُو بُهُمْ ﴾ [التسوية: ٥٤] "ان ك دل شك ميس برا عبوع بين "اك اورمقام برالله تعالى في جنم مين جان والمنافقين كون اطب كرك فراياك ﴿ وَلَكِنَّكُمُ فَتَنْتُمُ أَنْفُسَكُمْ وَتُرَبِّضْتُمْ وَارْتَبْتُمْ ﴾ [الحديد: ١٤] "لكنتم في فودكو ( کفرونفاق کے ) فتنے میں ڈالےرکھااور (مسلمانوں کی تباہی ) کے انتظار میں رہے اور ( دین وقر آن کے بارے میں ) شک میں پڑے رہے (اس لئے آج تم سے کوئی فدیر قبول نہ کیا جائے گا اور تہارا ٹھ کا نہ جہم ہے )۔'' 🔾 قرآن کریم کی بلندشان اس کی لائی ہوئی تعلیمات میں بھی جھلکتی ہے کہ جن میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ، بلکہ بالكل سيدهى اور كھرى بيں اور اصلاح وفلاح كاراسته واضح كرتى بيں اور عالمكير بيں يعنى كسى زمانے ،علاقے يا قوم تك محدوديس بلكة قيامت تك آنے والے تمام جن وائس كى رہبرى ورہنمائى كے لئے ہيں۔ چنانچار شادےكم ﴿ ٱلْحَمْدُ اللهِ الَّذِينَ ٱنْزَلَ عَلْ عَبْدِيدِ الْكِتْبُ وَلَمْ يَعْعَلَ لَّهْ عِوْجًا ۞ قَيِّمًا ﴾ [الكهف: ١] ''ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا اس حال میں کہ و مسیدهی ہے ( یعنی ندتو اس کی کوئی خبر جموثی ہے ، ندکوئی عبث بات اس میں ہے اور ہی اس کا کوئی تحفظهم وزیادتی پر مشتل ہے بلکہ اس کے ادامرونواہی سراسر تزکیہ نفوس، کامل عدل وانصاف، اخلاص اور الله وحدہ لاشريك كى عبوديت برمشمل بين ) ـ "ايك دوسر عقام برارشاد ہے كد ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا فِ كُوْ لِّلْعُلِّمِينَ ۞ ﴾ [یوسف: ۲۰۶]" بیتمام جہانوں کے لئے نفیحت ہے۔"

قرآن کریم کی تا ثیراوراس کے چندنمونے

(1) قرآن کریم اینے اندر کمال درجہ کی تا تیم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ''اگرہم بیقرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈریسے جھک جاتا، پھٹ جاتا۔''<sup>۲)</sup>

<sup>(</sup>١) [تفسير ابن كثير (٢٠٤/٣)] (٢)

# 42 D + 40 0 + 40 0 + 40 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10 0 + 10

- (2) جب الل ایمان قرآنی آیات سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافدہ وجاتا ہے، ان کے دل ڈرجاتے ہیں اور ان کا خشوع بھی ہڑھ جاتا ہے۔ چنا نچہ ارشاد ہے کہ'' موس وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر س کر کا نپ اٹھتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ہڑھ جاتا ہے۔''(۱) اور فرمایا'' اور جو ٹیں اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہوکر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوجاتے ہیں۔''(۲) اور فرمایا کہ''جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ (قرآن تلاوت کرکے) سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل مجدے میں گرجاتے ہیں۔''(۲)
- (3) بعض الل ایمان پرقرآن اس قدراثر کرتا ہے کہ اسے سنتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنو جاری ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ 'اور جب وہ اُس کلام کو سنتے ہیں جواس کے رسول کی طرف تازل کیا گیا تو تم دکھتے ہوکہ جن کو پہچانے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنو بہہ نکلتے ہیں۔'' (3)
- (4) نبی کریم تکالگار کے فرمان کے مطابق بعض قرآنی سورتوں (سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، نباء تکویر) نے آپ پر اس قدراٹر کیا کہ آپ کو بو ھایے تک پہنچادیا۔ (°)
- (5) ایک مرتبہ نبی کریم مُلَّا ﷺ نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور سجدہ تلاوت کیا۔ اس سورت کی تلاوت نے مشرکین براس قدراٹر کیا کہ وہ بھی بےساختہ آپ کے ساتھ سجدے میں گر مجے۔ (٦)
- (6) مشرکین کا ایک سردار عتبدرسول الله منافظ کے پاس حاضر ہوا اور پیشکش کی کداگر آپ کو مال چاہیے قو ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں ، اگر آپ کو اعز از ومرتبہ چاہیے قو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور اگر تم بادشاہ بنا چاہیے ہوتو تہمیں بادشاہ بنا لیتے ہیں ... بالآخر جب عتبہ خاموش ہوا تو رسول الله منافظ نے فرمایا اب مجھے سنو، چنا نچ آپ نے سور و فصلت کی چند ابتدائی آیات تلاوت فرمایک ۔ ان آیات کا اس پراتنا اثر ہوا کہ والی جا کراس نے اپنے ساتھ ہوں سے کہا کہ میں نے ایک ایس کے ویا کلام داللہ میں نے بھی نہیں سنا ۔ خدا کی شم !وہ نہ شعر ہے، نہ جادوا در نہ کہا نہ البذا میر کی دائے ہیے کہ اس مخص کواس کے حال پر ہی چھوڑ دو۔ (۷)
- (7) حضرت سوید بن صامت دانشا ایک شاعر تھے۔ جج یا عمرہ کے لئے مکہ تشریف لائے تو نبی کریم طالقا ہے ملاقات ہوئی اور جب آپ سے قرآن کی تلاوت من تو فوراً مسلمان ہو گئے اور بیاعتراف کیا کہ بیکلام اُس کلام

<sup>(</sup>١) [الانفال: ٢] (٢) [الزمر: ٢٣]

<sup>(</sup>٣) [الاسراء: ١٠٧] . (٤) [المائدة: ٨٣]

<sup>(</sup>٥) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٩٥٥) صحيح ترمذي (٢٦٢٧) ترمذي (٣٢٩٧)]

<sup>(</sup>٦) [بخاري (٤٨٦٢) كتاب التفسير: باب فاسحدوا لله واعبدوا]

<sup>(</sup>٧) [سيرت ابن هشام (٢٩٣/١)]



(اشعارو حکمت ِلقمان) ہے بہت بہتر ہے جومیرے پاس ہے۔<sup>(۱)</sup>

- (8) حضرت طفیل بن عمرود وی می الله کابیان ہے کہ جب میں نے رسول الله مَالَّةُ استقر آن کی تلاوت نی تو (اس نے مجھ پراتنا اثر کیا کہ ) میں نے وہیں اسلام قبول کرلیا۔ (۲)
- ے بھے پرانا اور یا کہ کے ایک سروار حفرت اُسید ٹاٹھ حفرت مصعب ٹاٹھ کے پاس انہیں وعوت و بہلی ہے دو کئے آئے لیکن جب قر آن کریم کی تلاوت کی تو کہا یہ تو بڑا تھا حفرت مصعب ٹاٹھ کے بیس انہیں وعوت و بہلی ہوگئے ہے دو کئے آگے لیکن جب قر آن کریم کی تلاوت کی تو کہا یہ تو بڑا تھی عمرہ اور بہت ہی خوب ز ( کلام ) ہے۔ اور پھر مسلمان ہو گئے ۔ (10) جبرت کے راستے میں نبی خاتھ کو بریدہ اسلمی ٹاٹھ کے ، یہ اپنی قوم کے سردار تنے اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کررکھا تھا اس کے لا کی میں نبی خاتھ اور ابو بکر ٹاٹھ کی تلاش میں نکلے تھے ، لیکن جب رسول اللہ خاتھ میں منا ہوا اور بات چیت ہوئی (اور قر آن سنا) تو نقد دل دے بیٹے اور اپنی قوم کے سر آ دمیوں سمیت و ہیں مسلمان ہو گئے۔ (1)

قرآن كريم اورنومسكم

آئندہ سطور میں اُن چندنومسلم حضرات کے تجربات کا ذکر کیا جارہ ہے جن پرقر آن کریم نے اس قدراثر کیا کہانہیں اسلام قبول کرنے پرمجبور کردیا۔

ابراہیم طیل احمد جوکہ قِسٹینسس کے مرتبے پرفائز عیسائی پادری سے، انہوں نے قرآن کریم کا انہائی باریک بنی کے ساتھ مطالعہ کیا اور بالآخر ۱۳۸۰ھ میں قبول اسلام کا اعلان کردیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ'' میں بقینا اس بات کا اعتقادر کھتا ہوں کہ اگر میں دہریانسان ہوتا یعنی اس کا نات کے خالق کے وجود پر ایمان رکھتا نہ آسانی رسالتوں میں سے کسی رسالت پر ایمان رکھنے والا ہوتا اور میرے پاس پھولوگ آتے جو مجھے مختلف جدید علوم کی الی باتیں بتاتے جوقر آن کریم نے پہلے بی بیان کردی ہیں تو یقینا میں رب العزت، صاحب جروت، خالق ارض وساء پر ایمان مے آتا اور اس کے ساتھ کی کو بھی شریک نہ مظہراتا۔''(°) مزید فرماتے ہیں کہ'' مسلمان کو چاہیے کہ قرآن پر فخر کرے اور اس سے قوت حاصل کرے کیونکہ قرآن کریم پانی کے مانند ہے جس میں ہرای مختلف کرنگ کی بیثارت ہے جو اے سیر ہو کر بیتا ہے۔''(۲) انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ'' قرآن کریم ہراعتبار سے مختلف

<sup>(</sup>١) [تاريخ اسلام ، از اكبر شاه نجيب آبادى (١/٥٠١) الرحيق المختوم (ص: ١٨٩)]

<sup>(</sup>٢) [سيرت ابن هشام (١٨٢,١) رحمة للعالمين (٨١/١) الرحيق المختوم (ص: ١٩٣)]

<sup>(</sup>٣) [الرحيق المختوم (ص:٢٠٧)]

<sup>(</sup>٤) [رحمة للعالمين (١٠١/١) الرحيق المختوم (ص: ٢٣٨)]

<sup>(</sup>٥) [قالو عن الاسلام (ص : ٤٩)]

<sup>(</sup>٦) [بالقرآن اسلم هؤلاء (ص: ١٣١-١٣٦)]

40 44 DX X WILL DX

جدیدعلوم مثلاً طب، فلکیات ، جغرافید، جیالوجی (ارضیات) قانون ،عمرانیات اور تاریخ وغیره پرسبقت لے گیا ہے۔ پس ہمارے دور میں جدیدعلوم کوبید کھنا جا ہے کہ قرآن عظیم کس کس چیز کا پہلے ہی تذکرہ فرماچکا ہے۔ '(۱) 🔾 ڈاکٹر گرینیانے بھی قرآن کریم سے متاثر ہوکر اسلام قبول کیا۔وہ قبول اسلام کا سبب یوں بیان کرتے ہیں كُهُ 'بلاشبه ميس في قرآن كي وه تمام آيات تلاش كيس جن كاتعلق طبى اورسائنسي علوم سے تعااور انہيں ميس في جيوني عربی میں پڑھلیا تھا اور میں انہیں بخو بی جانتا تھا۔ پس میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ آیات جدیدعلوم ومعارف سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہیں ، چنانچہ میں نے اسلام قبول کرلیا کیونکہ مجھے بورا بقین ہوگیا تھا کہ حضرت محمد تافیا ایک ہزارسال پہلے، جب کداس دور میں وہاں بن نوع انسان میں سے کوئی معلم اور مدرس بی موجو ذہیں تھا، واضح حق لے كرآئے \_اگر جديدعلوم وفنون كے ماہرين ميرى طرح دنياوى اغراض سے خالى موكر غیر جانبداری سے اینے علم وفن کے متعلق قرآنی آیات کا اپنے اُن علوم وفنون سے موازند کریں جوانہوں نے بری تک درواوراعلی معیار کے مطابق حاصل کئے ہیں توبشرط دانش مندی وہ یقیناً اسلام قبول کرلیں گے۔'(۲) 🔾 فرانسیی مستشرق ایتن دانیا بھی قرآن سے متاثر ہو کرمسلمان ہوئے ، وہ بیان کرتے ہیں کہ' ہرمومن ہرزمان ومکان میں نہایت آسانی سے صرف کتاب اللہ کی تلاوت ہی ہے اس معجز ے کود کیوسکتا ہے، اس معجز ے کی بدولت اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا مگراسلام کی زبردست قبولیت اور پھیلا دُ کے حقیقی سبب کا ادراک بورپی لوگ نہیں کر سكتے كيونكہ وہ قرآن كريم سے بالكل بے خبر ہيں يا پھروہ قرآن كريم كوايسے ترجموں كے ذريعے سے جانبے ہيں جن میں عملی زندگی کی کوئی رمی نہیں ، مزید برآ ں وہ تراجم قرآن کریم کے لطیف اور دقیق نکات سے یکسر خالی ہیں۔' <sup>(۳)</sup> 🔾 یا دری جان باشٹ اہونیو بیان کرتے ہیں کہ''میرے قبولِ اسلام کے مرحلے کی پیجیل کا سبب ایک علمی لیکچر میں میری موجودگی ہے۔ یا پینچر درحقیقت ایک مسلمان اور ایک عیسائی کے درمیان مناظرے کی روداد بر مشتل تھا۔ میں اس لیکچر کے دوران میں سور و مریم اور ایک دوسری سورت سنتے ہی اس بات پرمطمئن ہوگیا کہ بلاشباسلام ہی اصل دین حق ہے۔'(٤)

وقت ہواجب میں نے سب سے پہلے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا۔ میں ای وقت سے قرآن کا دلدادہ ہوگیا تھا

<sup>(</sup>١) [محمد ﷺ في التوراة والانحيل والقراقي (ص: ٤٧ـ٤٨)]

<sup>(</sup>٢) [بالقرآن اسلم هؤلاء (ص: ٧٦)]

<sup>(</sup>٣) [قالوا عن الاسلام (ص: ٦٣) الاسلام في العقل العالمي (ص: ١٩٧\_ ١٩٨)]

<sup>(</sup>٤) [بالقرآن اسلام هؤلاء (ص: ٨٩)]

## (A5 D) マンジャ (A5

اور میں قرآنی آیات کی تلاوت من کرجھوم اٹھتا تھا۔'(۱) عزید فرماتے ہیں کہ'میں بیگمان نہیں کرتا کہ کوئی چیز ایسی ہوجودین اسلام اور اس کی روحانیت کی حقیقت کا ادراک رکھنے والے آدی پراس قدراثر انداز ہوجس قدر قرآن مجید کی آیات اس کے حواس پراٹر انداز ہوتی ہیں۔ جب وہ قرآن سنتا ہے تو روحانی تعلق اورا تصال کا پرجوش جذبہ اسے گھیر لیتا ہے،اللہ جل جلالہ کی ہیبت اور جلال اسے اپنی طرف تھینچتا ہے اور وہ کا مل خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی مرف کھینچتا ہے اور وہ کا مل خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی رب کے کلام عظیم کے سامنے اپنی عاجزی ،انکسار اور ضعف کا اقرار کرتا ہے۔'(۲)

- برطانوی گلوکار کیٹ سٹیونز نے بھی قرآن کی وجہ سے اسلام قبول کیا ، کہتے ہیں کہ'' قرآن کریم کی قراءت میری فطرت میں موجود ہراس چیز کے لئے تصدیق وتوثیق ثابت ہوئی جسے میں حق سجھتا تھا اور قرآن کریم س کر یوں محسوس ہوا گویا وہ میری حقیقی شخصیت کی تھکیل اور اس کی حقیقی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔''(۲)
- ک برطانوی خاتون ہونی کہتی ہے کہ' چاہے میں گتی ہی کوشش کراوں حقیقت یہ ہے کہ میں قرآن عظیم کی اس تا شیر کو بیان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی جوقرآن عظیم نے میرے دل میں سمودی ہے۔ میں ابھی قرآن عظیم کی تیسری سورت بھی ختم نہیں کر پائی تھی کہ میں نے اپنے آپ کوخالق کا کنات کے سامنے بحدہ ریز دیکھا۔ قبول اسلام کے بعد یہ میری پہلی نماز تھی۔''(٤)
- سابق بھارتی عیسائی عامرعلی داود بھی قرآن پڑھ کرمسلمان ہوئے، بیان کرتے ہیں کہ'' میں نے انگریزی زبان میں قرآن کریم کے ترجے کا ایک نیخ لیا کیونکہ جمعے معلوم تھا کہ مسلمانوں کے ہاں بھی ایک مقدس کتاب ہے، پھر جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور اس کے معانی ومغاہیم پڑغور وفکر کرنے لگا تو میری ساری دلچ بیاں اور تو جہات صرف قرآن کریم بجھنے پر مرکوز ہو گئیں۔ کیا بتاؤں! مجھے اس وقت کس قدر مسرت بخش چیرے کا سامنا کرنا پڑا جب مجھے ایک قرآن کریم کے ابتدائی صفحات ہی میں تخلیق کا کنات کے مقعمد کے سلسلے میں اپنے خلجان انگیز سوال کا نہایت تسلی بخش اور مجھے جواب ل گیا۔''(°)
- سمندر کی گہرائی اور اس گہرائی میں سخت اندھیرے کے متعلق قرآنی آیت پڑھ کر براؤن مسلمان ہو گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ'' یا (کافروں کے اعمال) ممہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں ، جے ایک موج ڈھانیتی ہو، اس کے اوپرایک اورموج ہو، اس کے اوپر بادل ہو، (غرض) اوپر تلے اندھیرے (بی اندھیرے

<sup>(</sup>١) [قالواً عن الاسلام (ص: ٧٠)]

<sup>(</sup>۲) [في طريقي الى الاسلام (١٨٣/١\_١٨٤)]

<sup>(</sup>٣) [قالوا عن الاسلام (ص: ٦٨) بالقرآن اسلم هؤلاء (ص: ٩٦\_٩١)]

<sup>(1) [(</sup>relb eimlelmhael (0/00-10)]

<sup>(</sup>٥) [رحال ونساء اسلمون (١٠٩/٨)]

# **松 46 日本 東京 東京 本京 アンドラ (本)**

چھائے ہوئے) ہوں۔ اگروہ اپنا ہاتھ تکالے تو لگتا ہے کہ وہ اسے بھی ندد کھے سکے اور جس کے لئے اللہ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لئے (کہیں بھی) کوئی نور نہیں۔''(۱) عمرے سمندر میں سخت اندھیرے کا ذکر تو قرآن کریم میں چودہ سوسال سے ہے لیکن عملاً سمندری ماہرین نے اسے چھھی عرصہ پہلے دریافت کیا ہے۔

اس آیت پر پہنے کر براؤن نے ایک ہندوستانی عالم سے پوچھا'' کیا تمہارے نی جعزت محمد علاقا ان کی سندرکا سفر کیا تھا؟''اس عالم نے جواب دیا''ٹیس''۔اس نے پھر پوچھا'' تو پھر انہیں سمندرکا علوم کس نے سمندرکا سفر کیا تھا؟''اس عالم نے کہا، آپ کواس سوال کی ضرورت کیوں محسوں ہوئی، اصل مقصد بتاہیے؟ براؤن نے کہا ''سی نے اسلام کی کتاب (قرآن کریم) کی ایک آیت پڑھی ہے۔ سمندر کی گہرائی کے متعلق اس میں جو پھھ بیان کیا گیا ہے اسے صرف وہی محفی جان سکتا ہے جسے سمندرکا وسیع علم دیا گیا ہو، پھر براؤن نے اس عالم کو بیآ ہے کہا گیا گیا ہے اس سکتا ہے جسے سمندرکا وسیع علم دیا گیا ہو، پھر براؤن نے اس عالم کو بیآ ہے پڑھ کر سائی اور کہا: جب محمد تائی آئی نے کہی سمندرکا سفر کیا نہ سمندرکا علوم کے ماج بن اور اساتذہ سے کوئی معلومات پڑھ کر سائی اور دیا نہوں نے کسی یو نیورٹی یا تحقیق ادار سے میں کوئی تحقیق کی بلکہ وہ نا خوا تدہ متھ تو پھر آئیں سین ہوں کا کتات کی طرف سے بالکل تجی وقی ہے اور میں گوائی وہا کہا کہا کہ معرور برحی نہیں اور محمد مؤلی گائی اللہ کے علاوہ کوئی معبور برحی نہیں اور محمد مؤلی گائی اللہ کے علاوہ کوئی معبور برحی نہیں اور محمد مؤلی کا کتات کی طرف سے بالکل تجی وقی ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہا لئہ کے علاوہ کوئی معبور برحی نہیں اور محمد مؤلی گائی اللہ کے علاوہ کوئی معبور برحی نہیں اور محمد مؤلی گائی اللہ کے علاوہ کوئی معبور برحی نہیں اور محمد مؤلی گائی اللہ کے علاوہ کوئی معبور برحی نہیں اور محمد مؤلی گائی گائی گائی گائی گائی گائی ہیں۔'' (۲)

ایک جرمن سائنسدان بیان کرتا ہے کہ 'میر بے قبولِ اسلام کا سب بیآ ہت ہے ﴿ بَلّٰی قَادِیدُنَ عَلَی اَنْ فَسُوْیَ بَفَاتُ لُهُ ﴾ [السقیامة: ٤] '' کیون ہیں! بلکہ ہم تواس کی پور پورٹھیک کرنے پرقادر ہیں۔''پوروں کے نشانات کے فکرانگیز معاطے کا انکشاف پورپ پر آج کے جدید دور میں ہوا ہے جبکہ عربوں کواس کی مطلق کوئی خبر بی نشین تھی ،الہٰ ذاقر آن کریم فی الحقیقت کلام الہٰ ہے ہیکسی انسان کا کلام نہیں۔' (۳)

قرآن كريم اور مستشرقين

مستشرق اُس غیر مسلم مغربی سکالرکو کہتے ہیں جس نے دین اسلام کا گہرامطالعہ کیا ہو۔ آئندہ سطور میں قرآن کر کیا جارہا ہے۔ کریم کی بلندشان اور عظمت وشرف کے حوالے سے چند مستشرقین کے برملا اعترافات کا ذکر کیا جارہا ہے۔

فرانسی مستشرق اینکس لوزون کہتا ہے کہ'' حضرت محمد مُلاَثِیْم نے دنیا کے لئے ایسی مکتاب جیوڑی ہے جو بلاغت کا جرت انگیز نمونہ، اخلاقیات کی موہتا ویز اور نہایت مقدس کتاب ہے۔ جدید علمی انکشافات میں سے کوئی بلاغت کا جرت انگیز نمونہ، اخلاقیات کی موہتا ویز اور نہایت مقدس کتاب ہے۔ جدید علمی انکشافات میں سے کوئی

<sup>(</sup>١) [النور:٤٠]

<sup>(</sup>٢) [بالاسلام اسلم هؤلاء (ص: ٣٠٠)]

 <sup>(</sup>٣) [مع كتاب الله ، احمد عبد الرحيم السايح ، معلة الحامعة الاسلامية ، عدد : ٤٠ ربيع الاول ١٣٩٨ ه ،
 ص : ٢٧-٢٣) \_ ماخوذ از : قرآن كي عظمتين از محمود بن احمد الدوسري (ص : ٣٠٦ ـ ٢٠١)]



مسئلہ اور انکشاف ایسانہیں جو اسلامی بنیادوں اور عقائد کے متضاد ہو۔ اس اعتبار سے قرآن کی تعلیمات اور طبیعی وسائنسی قوانین کے درمیان کمل تکسانیت اور ہم آ ہنگی موجود ہے۔''(۱)

- صمٹرلوئی سید یوکا کہناہے کہ 'اہم بات یہ ہے کہ براعظم ایشیا میں برصغیر ہندتک اور براعظم افریقہ میں سوڈان تک مختلف زبانیں بولنے والی تو موں کے مابین قرآن کریم ایک ایک کتاب ہے جے سب جھتے ہیں اورای قرآن نے ان متعنا داور مختلف طبیعتوں والی قوموں کو زبان اور جذبات واحساسات کے رابطے کے ذریعے سے آپس میں جوڑ دیا ہے۔''(۲)
- مرطانوی وزیراعظم گلید سٹون نے برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے برطا کہا تھا" جب تک مسلمانوں پر اپنا تسلط قائم نہیں کر سکتے ، لہذا ہمارے تک مسلمانوں پر اپنا تسلط قائم نہیں کر سکتے ، لہذا ہمارے لئے اس کے علاو کوئی راستہیں ہے کہ ہم قرآن کا وجود تم کردیں یا اس سے مسلمانوں کا تعلق تو ژدیں۔" (۳)
- حرمن مستشرق ڈاکٹر شومیس کا کہنا ہے کہ''میر ہے جیسے یور پی آدی کے اعتراف حقیقت سے لوگ جیران رہ جاتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ میں نے آئن کریم کا بڑے فور سے مطالعہ کیا ہے۔ میں نے اس میں ایسے بلند مرتب معانی مجام نظم وربط اور تعجب آئلیز بلاغت پائی ہے جس کی نظیر مجھے زندگی بھر بھی نظر نہیں آئی۔ اس کا ایک ہی جملہ بڑی بڑی تا ہے۔'' (ا)
  - فرانسین محقق کاؤنٹ ہنری دی کاسٹری کہتا ہے کہ ''عقل یہ بات سلیم کرنے میں متردد ہے کہ ایک اُن پڑھ انسان (لیتی محمد مثالثی کے لبوں سے قرآنی آیات کا صدور وظہور ہو جبکہ سارامشرق اعتراف کرتا ہے کہ لفظی ومعنوی لحاظ سے قرآنی آیات جیسا محلام لا تا بچال ہے۔''(°)
- جیمز میجز کا کہناہے کہ "بلاشبہ قرآن کریم دنیا بھر میں سب سے زیادہ "پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ میں پورے واثو ت ہے۔ میں پورے واثو ت ہوں کہ قرآن حفظ کرنے میں سب سے آسان اور اپنے اوپر ایمان لانے والے فض کی روز مرہ زندگی پرسب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی کتاب ہے۔" (۲)
- عیسانی عرب محقق نفری سلبب کہتا ہے کہ' آپ ( مُؤائل ) پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ تا گہال بینا خواندہ

<sup>(</sup>١) [بالقرآن اسلم هؤلاء (ص: ٦٣)]

<sup>(</sup>٢) [تاريخ العرب العام (ص: ٥٥٨)]

<sup>(</sup>٣) [عالمية القرآن الكريم، الدكتور وهبة الزحيلي (ص: ١٤ـ٥١)]

<sup>(</sup>٤) [بالقرآن اسلم هؤلاء (ص: ٤٩)]

<sup>(</sup>٥) [القرآن الكريم من منظور غربي ، دكتور عماد الدين خليل (ص: ١٨)]

<sup>(</sup>٦) [ايضا (ص: ٦٠)]

شخصیت انسانیت کوایک اثر آفریں کمتوب کی طرف دعوت دیے گئی جس کے ساتھ بی ابتدا سے گھٹوں کے بل چلنے والی انسانیت بلوغت کو پہنچ گئی۔ یہ کمتوب وہ قر آن کرئم ہے جسے اللہ تعالی نے اہل تقوی کے لئے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے۔''(۱)

- امریکی ڈاکٹرسڈنی فشرقر آن کی تعریف میں کہتا ہے کہ'' قرآن کریم ایک ایک زندہ آواز ہے جوعر بی آدی کے دل کو تسکین کے دل کو تسکین اور شعندک بہم کہنچاتی ہے اور جب اسے قرآن محظوظ کن خوش الحانی سے سلیا جائے تو اس کی تسکین دوچند ہوجاتی ہے۔''(۲)
- مغربی محقق کو بولڈ کا کہنا ہے کہ ' بیقر آن کریم ہی ہے جس نے عربوں کو دنیا کی فتح پر آمادہ کیا اور انہیں الی زبردست سلطنت قائم کرنے کا موقع فراہم کیا جو دسعت ،قوت ، تقمیر وترقی اور تہذیب وتدن کے اعتبار سے سکندر اعظم اور روما کی سلطنت سے فائق تھی ۔ ' (٤)
- ان ڈاکٹرلورانیشیا فاغلیری کہتی ہے" بلاشبداسلام کی سب سے بڑی عظمت کا مظہر قرآن کریم ہی ہے ... قرآن کریم ہی ہے ... قرآن کریم کہتی ہوئی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور بر ہان ہمیشہ درخشاں رہے گی ، یعنی بیر حقیقت کہ قرآن کریم ہرنص اور تمام الفاظ اس کے نزول سے لے کرآج تک طویل صدیاں گزرنے کے باوجود غیر تحریف شدہ اور این اصل حالت میں بالکل صاف شفاف موجود ہیں ۔'' (°)
- ص موسیو بیرک نے برطانوی پارلیمنٹ میں تقریر کے دوران کہا'' بیشک تاریخ جن قوانین کو جانتی ہے ان میں سب سے زیادہ محکم ، زیادہ قابل فہم اور زیادہ رحم والی تعلیمات قرآن کریم کی ہیں۔''(1)

<sup>(</sup>١) . [في بخطي محمد (ص: ٩٤)]

<sup>(</sup>٢) [القرآن الكريم من منظور غربي (ص: ٦٥)]

<sup>(</sup>٣) [ايضا (ص: ٦١)]

<sup>(</sup>٤) [البحث عن الله (ص: ٥١)]

<sup>(</sup>٥) [دفاع عن الاسلام (ص: ٣٠٣٣)]

<sup>(</sup>٦) [ايضا (ص: ٥٩)]



- صمر ہرشفیلڈ کا کہناہے کہ'' قائل کرنے ،فصاحت وبلاغت اور جملوں کی ترکیب کے لاظ سے قرآن کریم کی کوئی نظیر نظر نہیں آتی اور اسلام کے ہر شعبۂ زندگی میں مختلف علوم کے فروغ پانے کا کمال بھی قرآن ہی کا مرہونِ منت ہے۔''(۱)
- اخرائر جارج حتا کہتا ہے کہ ' بیشک اس بات کا اقر ارضروری ہے کہ قر آن کریم یقینا دین اور قانون کی کتاب ہے گر اس سے بھی بڑھ کریے ہوئی آن کریم کو ہے گر اس سے بھی بڑھ کریے اور بلیغ عربی زبان کی کتاب ہے۔ عربی زبان کو فروغ دینے میں قر آن کریم کو بہت عظیم فضیلت حاصل ہے۔ ائم لفت خواہ وہ مسلمان ہوں یا عیسائی ، وہ کسی کلے کی بلاغت اور اس کا حسن بیان جانے کے لئے عرصۂ دراز سے قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے چلے آرہے ہیں۔''(۱)
- الجزائر پرنا جائز قبضے کی سوسالہ تقریب میں فرانسیں گورز نے کہا'' جب تک الجزائری مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور عربی زبان ہو لئے رہیں گے ہم ان پرغلبہ نہیں پا سکتے ، للذا ہمارے او پرواجب ہے کہ ہم قرآن کریم کا وجود مٹادیں ، مسلمانوں کوقرآن ہے محروم کر دیں اور ان کی زبانوں سے عربی نکال کراس کا قلع قمع کر دیں۔''(")
- فرانسیسی وزیراعظم لاکوسٹ جب الجزائر کے شہروارمجاہدوں سے عاجز آگیا تو اس نے کہا''میں کیا کرسکتا ہوں؟ قرآن کریم تو فرانس ہے بھی زیادہ طاقتور ہے۔''(<sup>3)</sup>

### قرآن كريم اورجد يدسائنس

اللہ تعالیٰ نے تمام پیغیبروں کو مجوزات عطافر مائے تا کہ لوگوں کے سامنے پیغیبروں کی صدافت ثابت ہو سکے۔
ہمارے پیارے نبی محمد مُلَّاتِیْلُم کو بھی مختلف معجز ے عطاکئے گئے لیکن آپ کے تمام مجززات میں سب سے عظیم مجزہ قرآن کریم ہیں بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کے سائمنی تھائق سے قرآن کریم ہیں بھی ہیں جن کے سائمنی تھائق سے اُس دور میں آگی نہیں ہو سکی تھی کیونکہ اس وقت اکثریت کم تعلیم یافتہ ونا خواندہ تھی اور پھر ان سائمنی معلومات کو سمجھنے کے ذرائع بھی میسر نہ تھے لیکن وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ انسانی معلومات ، ایجادات اور انکشافات میں وسعت پیدا ہوتی گئی اور قرآن کریم کے طالب علموں نے قرآن کریم کے دوحانی وعلمی معارف کے ساتھ ساتھ اِن

<sup>(</sup>١) [التربية في كتاب الله: محمود عبد الوهاب (ص: ٥٢-٥٣)]

<sup>(</sup>٢) [قصة الانسان (ص: ٧٩\_٨٠)]

<sup>(</sup>٣) [قادَة الغرب يقولون ، حلال العالم (ص: ٣١)]

<sup>(</sup>٤) [ايضا (ص: ٥١)] ما يحوذ از ، قرآن كي عظمتين ، از محمود بن احمد الدوسري (ص: ١١١-١١٩)]

\$3 50 B \$ \$600 \$ \$60 B \$ \$60 B

اگر چیقر آن کوئی سائنس کی کتاب نہیں لیکن چونکہ بیاول وآخر کے تمام علوم کا سرچشمہ ہے اس لئے محققین نے قرآن کریم کا اس جہت سے بھی مطالعہ کیا ہے۔قرآن کریم میں موجود بہت سارے سائنسی تھا کتی کوآج کی جدید سائنس فابت کر چکی ہے جس کے بتیجے میں ساری دنیا میں سائنسدان قرآن کی تھا نیت پر ایمان لا رہ ہیں۔ انہی میں سے ایک ڈاکٹر موریس بوکا نے (Dr. Maurice Bucaille) بھی ہیں جوایک معروف کتاب بیں۔ انہوں میں سے ایک ڈاکٹر موریس بوکا نے (The Bible, The Quran, And Science) نے قرآن کریم کے بہت سے تھا کتی کوجد یدسائنسی تھا تی پر پر کھا، پھر جب قرآنی تھا کتی کوجد یدسائنسی تحقیقات کے مطابق پایا تو مسلمان ہوگئے۔ ووا پی نہ کورہ کتاب ہیں رقطراز ہیں کہ

" جب میں نے پہلے پہل قرآنی وی و تزیل کا جائزہ لیا تو میرا نقط نظر کلیٹا معروض تھا۔ پہلے ہے کوئی سوچا

سمجھامنصو بہنتھا۔ ہیں بید کھنا چا ہتا تھا کہ قرآنی متن اور جدید سائنس معلومات کے مابین کس درجہ مطابقت ہے۔
تراجم ہے جمجھے پہ: چلا کہ قرآن ہرطرح کے قدرتی حوادث کا اکثر اشارہ کرتا ہے لیکن اس مطالعہ سے جھے مختصری معلومات حاصل ہوئیں۔ جب ہیں نے گہری نظر سے عربی زبان میں اس کے متن کا مطالعہ کیا اورا کی فہرست تیار کی تو جمجھے اس کا م کوکمل کرنے کے بعداس شہادت کا اقرار کرنا پڑا جو میر سامنے تھی کہ قرآن میں ایک بھی بیان ایبانہیں ملا جس پر جدید سائنس کے نقط نظر سے حرف گیری کی جاسکے۔ اس معیار کو میں نے عہد نامہ قدیم اور انا جیل کے انا جا انا اور ہمیشہ ہی معروضی نقط نظر سے حرف گیری کی جاسکے۔ اس معیار کو میں نے عہد نامہ قدیم اور انا چیل کی خوجہ یہ سائنس کے مسلمہ تھا کت سے کی طور پر عدم مطابقت رکھتے تھے۔ انا جیل کو جانا چیل کو بیانات بل گئے جوجہ یہ سائنس کے مسلمہ تھا کتا ہے کی طور پر عدم مطابقت رکھتے تھے۔ انا جیل کو نامہ ملک کی خوجہ یہ سائنس کے مسلمہ تھا کتا ہے۔ پہلے ہی صفحہ پر جمیس حضرت عیسی ملیا کا خوب نامہ ملک کا باتا ہے کہ سائنہ کے تلف ہے۔ ایک اور مسئلہ اس کے انکی ماس منے آیا کہ موثر والذ کر میں کر دار من کی امنان واضح طور پر لوقا کے متن سے محلق معلومات جدید (سائنسی) معلومات سے متعلق معلومات جدید (سائنسی) معلومات

آئنده سطور میں چندایسے قرآنی حقائق کا ذکر کیاجاریا ہے جنہیں آج کی جدید سائنس بھی ثابت کر چک ہے۔

قرآن کر یم میں ہے کہ ﴿ اَ لَمْ نَجْعَلِ الْآدُضَ مِهْلًا ، وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴾ [النبا: ٦-٧]" کیا ہم
نے زمین کو بچھونانہیں بنایا؟ اور پہاڑوں کو پینی لائین کی ٹہیں بنایا؟ جنہیں زمین میں یوں گاڑدیا کہ زمین مضبوط
ہوگئ، اسے ثبات وقرار آگیا، وہ تھہ گئ اور اسے او پر کی آبادی کو حرکت نہیں دیتے۔ ابن کثیر)۔"

موجودہ ارضی سائنس نے ثابت کیا ہے کہ پہاڑسطے زمین کے ینچے گہری جزیں رکھتے ہیں اور بہجزیں سطح

<sup>(</sup>١) رَبَالِيلِ، قرآن اورسائنس ـ ترجمه ثناء الحق صليقى (ص: ٢١ ٢٠ ٢٨)

زمین پران کی بلندی سے کی گنازیادہ گہرائی میں اتری ہوئی ہیں، الہذا پہاڑوں کی اس کیفیت کو بیان کرنے کے لئے مناسب ترین لفظ میخیں (Pegs) ہی ہے کیونکہ تھیک طور پر گاڑی ہوئی میخوں کا اکثر حصد زمین کی سطح کے بینچے ہی ہوتا ہے ۔ سائنس حقیق صرف ڈیڑھ صدی پہلے 1865 ء میں اسر انوم رائل (برطانوں شاہی فلکیات دان) سرجارج ایئری نے پیش کی تھی جبکہ قرآن نے یہ بات ساتویں صدی عیسوی میں ہی بتادی تھی۔

○ قرآن کریم میں ہے کہ ﴿ گَلَا لَمِنْ تَّمَّهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ، نَاصِيَةٍ گَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ [العلق : ١٠١٥] "يقينا گروه بازندآيا تو ہم اسے بپيثانی (كے بالوں) سے پکر کھسيٹيں گے۔اليي پيثانی جوجو فی اورخطا كار ہے۔" يعنى يہاں قرآن نے پيثانی کوجھوٹی كہا، ينہيں كہا كہوہ خص جھوٹا ہے۔ تو آج كی جديد سائنس نے جب انسانی کھوپڑی كاسامنے والاحصہ نیكی اور بدی كے افعال کی محصوبہ بندی كرنے ،ان افعال کی تحرید اسان کی کھوپڑی كاسامنے والاحصہ نیكی اور بدی كے افعال کی منصوبہ بندی كرنے ،ان افعال کی تحرید اوران كا آغاز كرنے كا ذمہ دار ہے اور جھوٹ بولنے اور ان كا آغاز كرنے كا ذمہ دار ہے اور جھوٹ بولنے اور ان كا آغاز كرنے كا ذمہ دار ہے اور جھوٹ بولنے اور کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے۔ پروفیسر كا تھوا ہل مور "الاعجاز العلمی فی الناصیة" میں لکھتے ہیں "سائندانوں نے و ماغ كے بیش جہی علاقے كے بیا فعال بچھلے ساٹھ سال میں دریا فت كے ہیں گرقرآن پاک نے اس نمن میں واضح اشارات تقریباؤ براد سال پہلے ہی بیان كرد ہے تھے۔"

ن قرآن كريم مين بك ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرُسِلُ الرِّيخَ بُشُرًّا بَيْنَ يَدَى دَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنْهُ لِبَلَهِ مَيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ ﴾[الاعراف: ٥٠] "اوروى (الله) بجوبواؤل كو الإعراف: ٥٠] "اوروى (الله) بجوبواؤل كو الإعراف: ٥٠] "افي رحمت كرة من الله المناق المن الله المناق المن

کی مرده علاقے کی طرف ہا تک دیتے ہیں، پھرہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں۔'' میں مردہ علاقے کی طرف ہا تک دیتے ہیں، پھرہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں۔''

اس آیت میں بادلوں کے عظیم ذخیرے کو سحاباً ثقالاً (بھاری بادل) سے تعبیر کیا گیا ہے اور موجودہ سائنسدانوں کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ ایسے گرجنے والے اور بارش برسانے والے بادلوں میں سے ایک بادل میں 8 کھٹن تک پانی جمع ہوتا ہے۔ان کا یہ بھی اندازہ ہے کہ سطح زمین پر تقریباً ایک کروڑ 60 کا کھٹن پانی ایک سیکنڈ میں بخارات بنہ ہے اور یہ مقدار پانی کی اُس مقدار کے برابر ہے جوایک سیکنڈ میں زمین پر برستا ہے۔ پانی کا یہ چکرایک

ت حرس رسان به المقدة : ۲۸۷] "اورتم اپنیمسلمان مردول میں سے دوگواه بنالو، پھراگر دومرد نه ہول تو ایک مرد وَالْمُو آتَانِ ﴾ [البقرة : ۲۸۷] "اورتم اپنیمسلمان مردول میں سے دوگواه بنالو، پھراگر دومرد نه ہول تو ایک مرد معمد عمر تعمد کے مصال لعن عمر تندیک میں میں میں کے ایم کی دارست کی ''

اور دوعور تیں ( گواہ بنالو \_ بعنی دوعورتوں کی گواہی ایک مروکی گواہی کے برابر ہے )۔''

\$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac

آئ جدید سائنسی تحقیق نے بیٹابت کیا ہے کہ مرداور عورت کے دماغ حتی طور پر یکسان ہیں۔ دونوں کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت میں فرق ہے۔ مردا پنی خاص دماغی بناوٹ کی بنا پر آسانی ہے کسی ایک چیز پر توجہ فو کس (مرکوز) کرسکتا ہے، جبکہ عورت کا فوکس پھیل جاتا ہے دہ بیک وقت مختلف چیز وں کو دیکھتی اور سنتی ہے۔ گویا مردکا مرکز توجہ کئی چیز ہیں۔ اس فرق کی بنا پر ہمیشہ بیامکان رہے گا کہ جس دستا دید کی گوائی دینی ہے اس کو مرد کے دماغ نے اس کی پور کی صورت میں ذہن نشین کیا ہو جبکہ عورت کے معاطم میں یہ امکان ہے کہ مختلف فطری بناوٹ کی بنا پر اس کے دماغ نے کسی بات کو تمام اجزاء کے ساتھ ذہن نشین نہ کیا ہو۔ الی مالان ہے کہ مختلف فطری بناوٹ کی بنا پر اس کے دماغ نے کسی بات کو تمام اجزاء کے ساتھ ذہن نشین نہ کیا ہو۔ الی مالان ہے کہ گورت سے چھوٹ حالت میں ایک مرد کی جگد دو عور تو ل کو گواہ بنا نے میں بی حکست ہے کہ اگر واقعے کا ایک پہلوا یک عورت سے چھوٹ حالت میں ایک مرد کی جگد دو عور تو ل کو گواہ بنا نے میں بی حکست ہے کہ اگر واقعے کا ایک پہلوا یک عورت سے چھوٹ حالت میں ایک مرد کی حقیقت ہے جس کو قر آن کی نہ کورہ بالا آبت میں بیان کیا گیا منا سب اور سائنسی حقیق کے بی علی سے اور سائنسی حقیق کے بی عامنا سب اور کیا نامنا سب ہے۔ نام اور خلیہ خلیہ ہے واقف ہے اور جانتی ہے کہ اس کے لئے کیا منا سب اور کیا نامنا سب ہے۔ نام کی مورت اس کے لئے کیا منا سب اور کیا نامنا سب ہے۔ نام کور کیا تو مورت کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کا کہ کیا منا سب اور کیا نامنا سب ہے۔

ترآن کریم میں ہے کہ ﴿ ثُعَدُّ اسْتُوی إِلَى السَّمَاءِ وَهِی دُخَانٌ ﴾ [حم السحدة: ١١]" پھروه آسان کی طرف متوجه بهوا جواس وتت محض دھواں تھا ( یعنی کا مُنات ابتدا میں دھواں دھواں تھی )۔" آج سے ڈیڑھ ہزارسال قبل کی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کا مُنات ابتدا میں دھواں تھی اوراس میں سے اجرامِ فلکی پیدا کئے ہزارسال قبل کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کا مُنات کی تھکیل ایسے کسی مادے سے ہوئی جو ہائیڈ روجن اور ہمیلیم جیسے کے اس ، جدید سائنس یہ ہمتی ہے کہ کا مُنات کی تھکیل ایسے کسی مادے سے ہوئی جو ہائیڈ روجن اور ہمیلیم جیسے عناصر سے مرکب تھا اور آ ہستہ آ ہستہ گردش کرر ہاتھا۔ یہ دھواں دھار مادہ انجام کارمتعدد کھڑوں میں بٹ گیا اور اس

ستے ستارے اور سیارے وجود میں آئے۔

○ قرآن کریم میں ہے کہ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَنَيْ حَیْ ﴾ [الانبیاء: ٣٠]" اورہم نے پانی سے ہرزندہ چیز بنائی (یعنی زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی)۔" دور جدید کے سائنسدان اس بات پر شفق ہیں کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ پانی تمام جاندار خلیات کا جزوا عظم ہے اور اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں۔ یہی باعث ہے کہ جب کی دوسر سیارے پر زندگی کے امکانات پر بحث کی جاتی ہوتی ہے لئے کافی مقدار میں پانی موجود ہے پائیس۔

رکھنے کے لئے کافی مقدار میں پانی موجود ہے پائیس۔

○ قرآن کریم میں ہے کہ ﴿ وَ مِن کُلِّ القَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا نَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ ﴾ [الرعد: ٣]"اور (ای نے) ہر طرح کے بھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کے (یعنی تمام پھل جوڑا جوڑا پیدا کئے)۔"اس دور میں سائنسدانوں نے بیانکشاف کیا ہے کہ نبا تات میں بھی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے (یعنی راور مادہ) یہ بات اُس زمانے میں جبکہ قربر آن مجید نازل ہور ہا تھا کی شخص کو بھی معلوم نہیں تھی لیکن اس مقدس کتاب میں یہ بات وضاحت کے

ساتھ بیان کردی گئی ہے۔

 قرآن كريم من جكه ﴿ وَمَن يُردُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَةُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاتَّمَا يَضَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ﴾[الانعام: ١٢٥] "اورجي (الله تعالى) مراه كرن كااراده كرتا باس كاسينة تك اورهمامواكرديتا ہے گویا وہ آسان پر جڑھ رہا ہے ( یعنی بلندی کو جاتے وقت سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور سانس کی تھٹن ہوتی ہے )۔'' جس دور میں قرآن نازل مور ہا تھالوگوں کا خیال تھا کہ بلندی کی طرف چڑھنے سے اسے تازہ موااور فرحت محسوس ہوگی جبکہ جدید دورمیں جب ہوائی جہاز ایجاد ہوااور و ہمیں جالیس ہزارفٹ کی بلندی پر پرواز کرنے لگا تواہے پیتہ چلا کہ بلندی پر جاتے ہو کے نسبتا کم آسیجن مہیا ہوتی ہے اور سانس لینے میں بہت وشواری پیش آتی ہے۔اسی شدید تھٹن سے بیچنے کے لئے ہوائی جہازوں میں مصنوعی آئسیجن لے جانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ O قرآن كريم من على المنطقة عَلَوْدُهُمْ بَدَّالُنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَلُوتُوا الْعَلَابَ ﴾ [النساء: ٥٦] "جب (آتش جہنم میں) أن كى جلد كل جائے كى تواس كى جگه ہم دوسرى جلد بيداكردي كے تاكم وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔''اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ در داور تکلیف کا تعلق صرف جلد سے ہے، یہی باعث ہے کہ گنا ہگاروں کومزید تکلیف پہنچانے کے لئے بار بارجلد ہی تبدیل کی جائے گی۔ آج جدید طب نے بیدریافت کیا ہے کہ وہ اعصاب جودرد کا ادراک کرتے ہیں (خواہ دردکی وجدکوئی بھی ہو) فقط جلد میں ہی یائے جاتے ہیں۔ O قرآن كريم من بحكم ﴿ وَ الشَّمْسُ تَجْرَى لِمُسْتَقَرُّ لَهَا ﴾ [يس : ٣٨]" اورسورج ايخ مُعانى كى سمت دوڑا چلا جارہا ہے ( یعنی سورج مسلسل گروش میں ہے )۔' سولہویں صدی عیسوی میں پولینڈ کے ماہر نجوم کولاس کو پزیکس نے بیاعلان کیا کہ سورج ساکن ہے اورز مین اس کے گرد چکر لگار ہی ہے۔ دنیا جب اس نظریے کوشلیم کر چکی تو عالم اسلام میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی کیونکہ قر آن میں تو سورج کومتحرک قرار دیا گیا ہے، بعدازاں اٹھارویں صدی میں سرفریڈرک ولیم ہرشل نے بیاعلان کیا کہ سورج متحرک ہے۔ O قرآن كريم من به كر ﴿ وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بَأَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾[الذاريات: ٤٧]"، م نے آسان کوقوت سے بنایا اور ہم اس میں توسیع کرتے رہیں گے ( لیعنی کا ئنات میں مسلسل توسیع ہوتی رہے گی )۔'' آج کی سائنسی تحقیق سے بیہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہر کہکشاں (Glaxy) دوسری کہکشاں سے دور ہتی جارہی ہاوراس طرح کا تنات کی جسامت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ انکشاف 1948ء میں امریکہ میں ہوا۔ O قرآن كريم من بحكه ﴿ إِقُتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١] "قيامت قريب آن يَنْي اور جا ند د ونکڑ ہے ہو گیا۔'' شقِ قمر کامعجز ۂ رسول بالنفصیل احادیث میں موجود ہے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے جا ندکو یوں دونکڑ ہے ہوتے دیکھا کہ ایک کھڑا بہاڑ کےمشر تی جانب چلا گیا اور دوسرامغر لی جانب اور پھر دوبارہ جا ندجڑ

گیا۔ چاند کے درمیان دراڑ (یالیر) کوسائنسدانوں نے بھی ویکھا ہے جواس کے دوکلزوں میں تقسیم ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اور بیدراڑ انہوں نے تقریباً 42 ہر قبل دیکھی جب امریکی ظائی جہاز اپالو 11 نے چاند کی کچھ تصاویر بھیجیں۔ حرائن کریم میں ہے کہ ﴿ بَالَی قَادِرِیْنَ عَلَی اَنْ نُسوّی بَنَانَهُ ﴾ [القیامة: ٤]' کیول نہیں! بلکہ ہم تو اس کی پور پورٹھیک کرنے پر قادر ہیں۔''اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے انگلیوں کے نشانات دوسر کے شخص کی انگلیوں کے نشانات دوسر کے شخص کی انگلیوں کے نشانات دوسر کے شخص کی انگلیوں کے نشانات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ آج سائنسدانوں نے بھی اس بات پر برداز وردیا ہے کہ آج تک کسی شخص کے انگلیوں کے نشانات ایک دوسر سے کے مماثل نہیں پائے گئے۔ نزولی قرآن کے زمانے میں لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کو اسے بچا تبات کی بیا ہم نشانی وکھا دی۔ جس سے یہ بات ثابت ہوگئی کھرآن ہر دور کے لئے زیدہ کتاب ہے۔

<sup>(</sup>۱) [مانصوذ از ، اسلام كى سنجائى اور سائنس كے اعترافات ، از آقى اے ابراهيم / ترجمه محسن فارانى] ـ [قرآن كريم تمبر ، ماهنامه تعمير افكار كراچى ، اعجاز القرآن ايك سائنسى انداز نظر 'از داكتر حافظ حقانى] ـ [مزيد ديكهنے: قرآن باك اور جديد سائنس از داكتر ذاكر نائك]

## قرآن کریم کے (عموی) فضائل

#### باب فضل القرآن

### قرآن کریم بابرکت کتاب ہے

(1) ﴿ وَهٰنَا كِتْبُ آنُوَلُنَهُ مُهٰوَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُوْمَعُونَ ﴿ وَهٰنَا كِتُبُ آلُكُ مُؤَلِّ الانسسام: • • ١٥ "اوريه (قرآن كريم) ايك ظيم كتاب ہے جے ہم نے نازل كيا ہے، ينهايت بابركت ہے، پستماس كى پيروى كرواورتقو كى اختيار كروتاكة م يردم كياجائے۔"

(2) ﴿ وَهٰذَاذِكُو مُنْ الْرَكُ الْزُلْفَ الْفَائْتُ مُلَا لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿ [الانبياء: ٥٠]" اوريو قرآن ) بابركت ذكر به التي بم في نازل كيا بهرتم ال يم عكر مو؟"

الله تبارک و تعالی نے ان مقامات کے علاوہ مزید دومقامات پر بھی قرآن کریم کو بابرکت کتاب کہا ہے۔ (۱)
الله تعالیٰ کے اس فرمان ' بیکتاب بابر کت ہے' کی تشریح میں اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ یعنی اس کتاب کے اندر
خیر کشیر اور بے انتہا علم ہے جس سے تمام علوم مدد لیقتے ہیں اور اس سے برکات حاصل کی جاتی ہیں۔ کوئی اسی بھلائی
نہیں جس کی طرف اس کتاب عظیم نے دعوت اور ترغیب نہ دی ہواور اس بھلائی کی حکمتیں اور مصلحین بیان نہ کی
ہوں جو اس پر آمادہ کرتی ہیں اور کوئی الی برائی نہیں جس سے اس کتاب نے روکا اور ڈرایا نہ ہواور اُن اسباب
ویوا قب کا ذکر نہ کیا ہو جو اس برائی کے ارتکاب سے بازر کھتے ہوں۔ (۲)

امام ابن کیر رشان کے بیان کے مطابق جو تحص اس کتاب پڑل کرے گا وہ دنیاو آخرت میں اس کی برکت محسوس کرے گا کیونکہ بیاللہ تعالی ہی کی مضبوط و مشخکم رہی ہے۔ (\*\*) علاوہ ازیں اس کتاب کے متبرک ہونے کا اندازہ اس بات ہے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بیعقل ودانش کی شخیم اور متعدد اجزاء پر مشمل کتب اور الہامی کتب (تورات وغیرہ) کے مقابلے میں جم میں بہت چھوٹی ہے لیکن مشمولات ، نوائد، برکات وحسات ، بجائب ونوادر کے لامتاہی بیان اور ہر دور میں افراد ملت کی شیح رہنمائی کے حوالے سے سب سے کامل وائم ہے۔ یہ کتاب علوم ومعارف کا خزانہ ہے ، نا قابل یقین حد تک مؤثر ہے ، حقائق پر منی ہے ، الغرض لفظی و معنوی اور ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے یہ کتاب بہت با برکت ہے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بھی بابرکت ہے کہ اسے سب سے افضل فرشتے حضرت جرئیل علیا کے ذریعے سب سے افضل فرشتے حضرت جرئیل علیا کے ذریعے سب سے افضل پغیر محمد رسول اللہ خالا کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔

<sup>(</sup>١) [الانعام: ٩٢]، [صّ: ٢٩]

<sup>(</sup>۲) [ثفسیر السعدی (۲۱۱۸)]

<sup>(</sup>٣). [تفسير ابن كثير (٦٧/٢٥)]

#### قرآن کریم بابر کت رات میں نازل ہوا

قرآن کریم کی فضیلت کامظہراس کا وقت ِنزول بھی ہے کہ اسے اس رات میں نازل کیا گیا جھے قرآن نے نہایت متبرک قرار دیا ہے اور اس رات کی عباوت کو ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل کہا ہے۔ چنانچے فرمایا:

به یک برا را رویا به روس از الله القائد ( وَمَا آدُر لَكُ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللّهِ الْقَدْرِ اللّهِ الْقَدْرِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اورایک دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ إِنَّا آنُوَلُّنْهُ فِي لَيْلَةٍ مُّلِرِّكَةٍ ﴾ [الدحان: ٣] "بم فياس (قرآن) كوبابركت دات من نازل كيا-"

### قرآن كريم الله تعالى كاكلام ہے

اگر پچھ غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت ورفعت اورشرف ومنزلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے،اس کاصدور اللہ تعالیٰ کی بلند مرتبہ ذات سے ہی ہوا ہے، چنانچیارشاد ہے کہ

﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ الْمُشْمِرِ كِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ الله ﴾ [النوب: ٦] \* (اور(ائي فِينِير!)الرمشركون مِن سے ول آپ سے پناہ مائے تواسے پناہ دیں تی كدوه الله كاكلام من لے۔''

امام ابن کیر رشی وقمطراز ہیں کہ حق کہ وہ اللہ کے کلام قرآن مجید کوئن لے۔ () علامہ عبد الرحمٰن بن ناصر سعدی رشی وقت کے نہ بہ برصرت کے دلیل ہے جواس بات سعدی رشین بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کر بمہ میں اہل سنت والجماعت کے نہ جب برصرت کے دلیل ہے جواس بات کے قائل ہیں کہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے کلام کیا ہے اور اس نے اس کی اضافت موصوف کی طرف ہوتی ہے۔ (۲)

شخ البانى را الله المخالِق و مَا سِواهُ مَخْلُوقٌ و الْقُرْآنُ كَلامُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ )) "مِن مُنْذُ سَبْعِيْنَ سَنَةً يَعَوُلُونَ : اللهُ الْخَالِقُ و مَا سِواهُ مَخْلُوقٌ و الْقُرْآنُ كَلامُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ )) "مِن مَن فَسرَسال سے لوگوں کو بھی کہتے ہوئے پایا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے، اس کے سواجو کھے ہے تلوق ہے اور قرآن کریم اللہ عزوم کا کلام ہے۔" " علاوہ ازیں عقیدہ طحاویہ میں ہے کہ ((وَإِنَّ الْمَقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلاً)) " بلاشبة قرآن كريم الله تعالى كاكلام ہے جس كاظہور بلاكيفيت قولى طور يراسى سے ہوا۔" ( )

<sup>(</sup>۱) [تفسير ابن كثير (۳/۳)] (۲) [تفسير السعدي (۱۰۱۰۱)]

<sup>(</sup>٣) [السلسلة الصحيحة (٢٤١/٣)، (تحت الحديث: ١٦٧)]

 <sup>(</sup>٤) [التعليق على العقيدة الطحاوية للألباني (ص: ٤٠)]

# خ 57 کی پھھ کی ان کر کی ان کر کی انسان کی انسان کی انسان کی کھی کھی کہ انسان کی کھی کھی کھی کہ کا انسان کی کھی

معلوم ہوا کہ یقرآن کریم جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں ، ایک جلد کی صورت میں ہمارے پاس ہر گھر میں موجود ہے ، یہ اللہ تبارک وتعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ اس نے اس کونازل فرمایا ہے۔ البعة یہ یا در ہے کہ لوگ اس کلام اللی کواپنے دلوں میں صرف اس وجہ سے محفوظ کر سکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خودیة وت عطافر مائی ہے ورنہ قوت وطاقت میں مثال پہاڑوں میں بھی اللہ کے اس کلام کابو جھ برداشت کرنے کی طاقت نقی۔ چنانچ ارشاد ہے کہ وطاقت میں مثال پہاڑوں میں بھی اللہ کے اس کلام کابو جھ برداشت کرنے کی طاقت نقی۔ چنانچ ارشاد ہے کہ وطاقت میں مثال پہاڑوں میں بھی اللہ کے اس کلام کابوجھ برداشت کرنے کی طاقت نقی ۔ چنانچ ارشاد ہے کہ اللہ کا آن اللہ کا آن علی جبل لو آئے آئے تنہ کے ایش عگا میت کہ وہ اللہ کے ڈرسے دب جا تا اور یہ کی پیٹ کہ وہ اللہ کے ڈرسے دب جا تا اور پیٹ پاش ہوجا تا۔''

## قرآن کریم الله تعالی کی عظیم نعت ہے

بلاشبہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے خیرو بھلائی کی راہیں واضح کیں اوران پر گامزن ہونے کی ترغیب دی ، برائی کے راستے واضح کئے اوران پر چلئے سے ڈرایا ، اپنی پیچان کرائی اور اپنے اولیاء واعداء کا بھی تعارف کرایا اور ایسی ایسی چیزیں سکھائیں جن کا پہلے انسانیت کو یکسر علم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن کریم کی عظیم نعت کو یا در کھنے کا تھم دیا ہے، چنانچے فرمایا:

﴿ وَاذْ كُرُوْا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنَوْلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ يِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣١]" اورالله كل طرف سيتم پرجوانعام ہواات بادر كھو (كراس نے ہدایت اور روشن دلاك كے ساتھ اپنے رسول كوتم ہارى طرف مبعوث فرمایا) اور (اسے بھی یا در كھو) جوتم پركتاب اور حكمت (سنت) نازل كى ہے (جن كي در يعے) وہ تم ہيں فيرحت فرماتا ہے۔"

### قرآن کریم نورہے

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کونور بھی قرار دیا ہے کیونکہ قرآن اپنے تبعین کو ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہے اورظلم وجہالت کے اندھیروں سے نکال کرراہ راست پر لے آتا ہے۔ چنانچے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَلُ جَاءَكُمْ بُوْهَانَ مِّنَ رَّبِّكُمْ وَآنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُبِينَا ﴾ [انساء: ١٧٤] "ا \_ اوگوابیشک تهارے دب کی طرف سے تمهارے پاس ایک دلیل آگی اور ہم نے تمهاری طرف ایک واضح نور (قرآن کریم) نازل کیا۔" ایک دوسرے مقام پرارشاد ہے کہ

﴿ قَلُجَاءَ كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتْبُمُّيِ مِنْ ۞ يَّهُ لِي يَ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوا لَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَيُغُرِجُهُ مُ مِّنَ الظُّلُهُ تِ إِلَى النَّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهُ لِي يُهِمُ الْيُ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۞ ﴿ [المالاة: ١٦-١]

''بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف ہے نور (قرآن کریم) آگیا (جس سے جہالت کی تاریوں اور گراہی کے اندھیروں میں روشنی حاصل کی جاتی ہے ) اور روشن کتاب اس کے ذریعے اللہ تعالی اُس فحض کوسلامتی کے راستوں کی ہدایت و بتاہے جواس کی رضامندی کی پیروی کرتاہے (بعنی جواللہ کی رضا کا حریص ہوتا ہے اور پھراس کے حصول کی کوشش کرتا ہے ) اور وہ اُن کو ( کفروضلالت ، معصیت و جہالت کی ) تاریوں سے نکالتا ہے (ایمالی و الماعت کی ) روشنی کی طرف اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔''

#### قرآن کریم ہدایت ،رحمت اور بشارت ہے

ارشادباری تعالی ہے کہ ﴿ وَهُدًى وَدَحْمَةً وَبُشَرٰى لِلْمُسْلِيدَى ۞ [السحل: ٥٩]"اور ورتان كريم) مسلمانوں كے لئے ہدايت ، رحمت اور بشارت ہے ''

لیعنی جوفض اس کتاب مبین کی اطاعت کرے گایدا سے زندگی کے ہرمعالے میں ہدایت دے گی اوراس کی صحیح رہنمائی کرے گی۔ اس کی بیروی کی بدولت اس پر رحمتیں بھی نازل ہوں گی اوراسے قبی خوثی واطمینان نصیب ہوگا۔ نیزید کتاب اپ بتبعین کو دنیاو آخرت کی کامیا بی کی بشارت بھی دے گی۔ جبکہ اس کے برعس جواس کی مخالف کے رحمت سے محروم رہے گا بلکہ روزمحشرید کتاب اس کے خلاف بصورت گواہ کھڑی ہوگی اوراس کے خلاف بصورت جت ہوگی۔

و اضح رہے کہ قرآن کریم نصرف مسلمانوں کے لیے باعث وحت ہے بلکہ کفار وشرکین کے لیے بھی رحت معظم رہ کا پیغام ہے۔ چنا نچہ حضرت ابن عباس ڈاٹھ بیان فرماتے ہیں کہ پچھشرک لوگوں نے بہت زیادہ قل کئے مصاف معظم رہ کا پیغام ہے۔ چنا نچہ حضرت ابن عباس ڈاٹھ بیا کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ کی دعوت بھینا بہت اچھی ہے کیکن زمانہ جا ہلیت ہیں ہم ہے جوگناہ ہو بھے ہیں کیا اسلام قبول کرنے کے بعدوہ معاف ہوجا کیں گواس پر یہ آیات نازل ہو کیس ﴿ وَ الّذِینَ لَا یَدُعُونُ قَالَ اسلام قبول کرنے کے بعدوہ معاف ہوجا کیں جولوگ اللہ کے ہواگ اللہ کیا اسلام کیول کرنے کے بعدوہ معاف ہوجا کیں جولوگ اللہ کے ہواگ اللہ کیا ہوئے گا۔ یہ معبود کو ہیں پکارتے ، کی جان کونا حق آئیس کرتے ، زنانہیں کرتے اور جس نے یہا کہ وہ اپنے گا۔ قیامت کے روز اسے ذکر ناعذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ نائی کی کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے ، اللہ تعالی ایے لوگوں کی برائیوں کونیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ بوا بختے والا نہا ہے مہر بان ہے۔ "اور بیا تیت نازل ہوئی ﴿ قُلُ یُعِبَادِی اللّٰذِینَ اَسْرَقُوا عَلَی اَنْفُیسِ ہِمُ وَ اَلْدُینَ اللّٰہِ کی آلزم : ۳ ء ] " (اے نی !) کہ د ہے کہ کہا کہ میں برے بندوا جنہوں نے انوں پڑالم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوں نہوں ۔ " اور کیا کی کہد ہے کہ کہا ہوں کی بہد ہوں نے بندوا بنہوں نے انوں پڑالم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوں نہوں ۔ " (اے نی !) کہد و بھے کہا کہ میں برے بندوا بنہوں نے انوں پڑالم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوں نہوں ۔ " (اے نی !) کہدو بھے کہ کہدو بھوں نے انہوں نے بندوا بنہوں نے انہوں بر انسانہ کی اندوں نے ایک نہوں نے انہوں کے اندوں پڑالم کیا ہے، اللہ کی مورد کی اندوں نے انہوں کے اندوں کو اندوں کو اندوں کی اندوں کو اندوں کی اندوں کو اندوں کی اندوں کی اندوں کو اندوں کے اندوں کو اندوں کو اندوں کی اندوں کو اندوں کی اندوں کی اندوں کی دور اندوں کی اندوں کو اندوں کو اندوں کو اندوں کو اندوں کیا کو اندوں کو اندوں کی دور اندوں کی دور اندوں کی دور اندوں کو اندوں کی کو اندوں کی دور اندوں کو اندوں کی دور اندوں کو اندوں کی دور اندوں کی دور اندوں کو اندوں کی جو اندوں کی دور اندوں کی دور اندوں کو اندوں کو اندوں کو اندوں کی دور اندوں کو اندوں کو اندوں کو اندوں کی دور اندوں کی دور اندوں کی دور اندوں کی کو اندوں کی دور اندوں کی دور اندوں کی دور

<sup>(</sup>١) [بخارى (١٠ ٤٨١) كتاب التفسير: باب قوله تعالى: يعبادى الذين اسرفوا على انفسهم]

#### قرآن کریم شفاء ہے

- (1) ﴿ وَنُكَزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِدِيْنَ ﴾ [الاسراء ٨٦] "اوربم قرآن يل وه يجمنا ذل كرت بين جومومنول ك ليه شفااوررحت بين
- (2) ﴿ قُلُ هُوَلِلَّانِينَ المَنُو اهُدًى وَشِفَاء ﴾ [حم السحدة: ٤٤] "كهدت كده (قرآن) الل ايمان كے ليے ہدايت اور شفا ہے۔"
- (3) ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَلُ جَاءَتُكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنُ رَبِّكُمْ وَشِفَا عُلِّمَا فِي الصُّلُورِ ﴾ [يونس: ٧٠]

  "ال وگوايقينا تمهار له پاس تمهار له رب كاطرف سي نفيحت آگئ جس ميں سينوں كى بياريوں كى شفا ہے۔"
  معلوم ہوا كہ قرآن كريم شفا ہے بطور خاص امراضِ قلب كے لئے يعنی قرآن دلوں ميں پيدا ہونے والے شكوك وشبهات اور گندگى و نجاست كوز اكل كرديتا ہے۔ (۱) اسى طرح قرآن پر عمل سے دل كی مزید بيارياں جيسے كفروشرك، حسد و بغض ،خود فرضى اور حرص وطع وغير ہ بھى دور ہوجاتى ہيں۔

بعض اہل علم نے اس کی وضاحت ہوں کی ہے کہ قرآن امراض قلب مثلًا امراض شہوات جوشر بعت کی اطاعت سے رو کتے ہیں اور امراض شبہات جوعلم بیٹی میں قادح ہیں' کے لیے شفا ہے۔ اس کتاب کر یم کے اندرمواعظ ، ترغیب و تر ہیب اور وعد ووعید کے جومضا مین ہیں وہ بندے کے لیے رغبت و رہبت کے موجب ہیں۔ جب آ پ اس کتاب کر یم میں بھلائی کی طرف رغبت ، برائی سے ڈراور قرآن کے معانی میں بھلائی کی طرف رغبت ، برائی سے ڈراور قرآن کے معانی میں بھلائی کی مراد کوفش کی مراد پر مقدم رکھنے کی موجب بنتی ہواور بندہ مومن کے اسلوب پاتے ہیں تو یہ چیز اللہ تعالی کی مراد کوفش کی مراد پر مقدم رکھنے کی موجب بنتی ہواور بود لائل و براہین نزد کیا اللہ تعالی کی رضا شہوت فنس سے زیادہ مجبوب بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر جود لائل و براہین بین ان کو اللہ تعالی کی رضا شہوت فنس سے ذیا ہے اور انہیں بہترین اسلوب میں بیان کیا ہے جوالیے شبات کو زائل کردیتا ہے جو حق میں قادح ہیں اور اس کے ذریعے سے قلب یقین کے بلند ترین مراتب پر پہنچ جاتا ہے اور وہ لباس عافیت کو زیب تن کر لیتا ہے تو جا تا ہے اور وہ لباس عافیت کو زیب تن کر لیتا ہے تو جا رح اس کی پیروی کرتے ہیں اس لئے کہ جوارح ، دل کی درش سے درست رہتے ہیں ، اگر دل فاسد ہو جا تا ہے تو جوارح ، دل کی درش سے درست رہتے ہیں ، اگر دل فاسد ہو جا تا ہے تو جوارح ، دل کی درش سے درست رہتے ہیں ، اگر دل فاسد ہو جا تا ہے تو جوارح ، دل کی درش سے درست رہتے ہیں ، اگر دل فاسد ہو جا تا ہے تو جوارح ، دل کی درش سے درست رہتے ہیں ، اگر دل فاسد ہو جا تا ہے تو جوارح ، دل کی درش سے درست رہتے ہیں ، اگر دل فاسد ہو جا تا ہے تو جوارح ، دل کی درش سے درست رہتے ہیں ، اگر دل فاسد ہو جا تا ہے تو جوارح ، دل کی درش سے درست رہتے ہیں ، اگر دل فاسد ہو جا تا ہے تو جوارح ، دل کی درش سے درست رہتے ہیں ، اگر دل فاسد ہو جا تا ہے تو جوار کی درش سے درست رہتے ہیں ، اگر دل فاسد ہو جا تا ہے تو جوار کی ہو ہو رہ کی درش سے درست رہتے ہیں ، اگر دل کی درش سے درست رہتے ہیں ، اگر دل کی درش سے درست رہتے ہوں کی درش سے درست رہتے ہیں ، اگر دل کی درش سے درست رہتے ہو کی درست رہتے ہیں ، اگر در کی درش سے درست رہتے ہوں کی درش سے درست رہتے ہوں کی درش سے درست رہتے ہوں کی درست رہتے ہوں کی درش سے درست رہتے ہوں کی درش سے درست رہتے ہوں کی درس سے درست رہتے ہوں کی در کی درش سے درست رہتے ہوں کی درش سے درس

علاوه ازیں قرآن کریم کی تلاوت ول کی پریشانی ، گھبراہٹ اور بے چینی جیسی بیاریوں کا بھی علاج ہے جیسا کدارشاد باری تعالی ہے کہ ﴿ اَلَّا بِنِ کُمِ اللّٰهِ تَطْمَیْنُ الْقُلُوبُ ﴾[الرعد: ٢٨] ' خبروار!الله کے ذکر سے ہی

<sup>(</sup>۱) [تفسير ابن كثير (۲۳۰/۳)] (۲) [ماحوذ از ، تفسير السعدى (۱۱٤٧/٢)]

دلوں کواطمینان نصیب ہوتا ہے۔' اگر کوئی موذی جانور (سانپ ، بچھووغیرہ) کاف جائے تو سورہ فاتحہ پڑھ کردم کرنے سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ ،سورۃ الا خلاص ،سورۃ الفلق اورسورۃ الناس جادوئی اثرات ہے بچاؤ کے لئے اکسیر کی حثیت رکھتی ہیں۔ فہ کورہ آخری دومعو ذعین سورتیں نظر بدسے بچاؤ کے لئے بھی مفید ہیں۔اس طرح فرآن کی بعض دیگرسورتوں اورآیتوں میں بھی شفاہے جس کی پچھفصیل آئندہ ابواب''قرآن کریم کی سورتوں کی فضیلت' اور''قرآن کریم کی بعض آیات اورکلمات کی فضیلت' میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

- قرآن کریم شفاہے،اس حوالے سے امام قرطبی دست نے فرمایا ہے کنفس جس بات پرمطمئن ہوتا ہے وہ یہ
  ہے کہ قرآن کریم قبلی امراض کے ساتھ ساتھ جسمانی امراض سے بھی شفا کا موجب ہے۔(۱) معلوم ہوا کہ کمل
  قرآن شفاہے۔لہذا اگر قرآن کی کسی بھی آیت یا سورت کے وربیعے دم کیا جائے تو اس بیس کوئی مضا نقہ نہیں۔
  مزیداس موقف کی تائید درج ذیل مدیث سے بھی ہوتی ہے۔
- (1) ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم مُلَّالِیُمُ حضرت عائشہ بھی ایک پاس تشریف لائے تو وہ کسی عورت کا علاج معالجہ کررہی تھیں یااسے دم درود کررہی تھیں۔ آپ نے بیدد کیھ کرفر مایا ﴿ عَالِجِیْهَا بِکِتَابِ اللّٰهِ ﴾ '' کتاب الله یعنی قرآن کریم کے ساتھ اس کاعلاج کرو۔''(۲)

شخ البانی و الله فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قر آن کریم کے ساتھ دم کیا جاسکتا ہے۔ (۲) (2) امام بخاری و اللہ نے صحیح بخاری میں بیعنوان ((بَابُ الرُّقَی بِالْقُرْآنِ)) قائم کر کے بھی اس جانب اشارہ فرمایا ہے۔ (٤)

(3) یہاں اگر کوئی بیاعتراض کرے کہ ہرآیت یا سورت کے ساتھ دم کرنے کے لیے خاص دلیل کا ہونا ضروری ہے کہ ذم میں تالیخ نے فلاں بیاری کے لیے فلاں آیت یا سورت پڑھ کے دم کیا وغیرہ ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دم کے دم میان سول اللہ تالیخ نے فلاں آیت یا سورت پڑھ کے دم کیا وغیرہ ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دم کے متعلق رسول اللہ تالیخ نے نے نے اگر اسے ذہن شین رکھا جائے تو یہ مسئلہ پیدائی نہیں ہوتا۔ چنا نچہ ایک صدیت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کو ایک میں میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم دورِ جا ہمیت میں دم کیا کرتے تھے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں تو آپ تالیخ نے فرمایا ﴿ اَنْ اَنْ اِللّٰ قُلْمَ مَا لَمْ مَنْ شِرْکا﴾ '' مجھ پراپ دم پیش کر واور کوئی بھی دم درست ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔'' (°)

<sup>(</sup>١ [تفسير قرطبي (تحت سورة الاسراء: آيت ٨٢)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١٩٣١)] (٣) [السلسلة الصحيحة (تحت الحديث: ١٩٣١)]

٤) [بخارى: كتاب الطب (قبل الحديث: ٥٧٣٥)]

<sup>(</sup>٥) [مسلم (٢٢٠) كتاب السلام: باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك]

معلوم ہوا کہ قرآن وسنت کےعلاوہ دورِ جاہلیت کا دم بھی کیا جاسکتا ہے بشرطیکداس میں شرک نہ پایا جائے۔ لہذا قرآنی آیات کے ساتھ دم کرنا تو بالا ولی جائز و درست ہے۔

## قرآن كريم الله كافضل واحسان ہے

الثدتعالي كاارشاد بيك

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَ حُمَّتِهِ فَيِ ذَٰلِكَ فَلْيَفْرَ حُوا الْهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُهُعُونَ ۞ [يونس: ١٥]

''(اے نبی!) کہد ہے کہ اللہ کے ضل اور اس کی مہر بانی کے ساتھ (بیقر آن نازل ہوا ہے لینی اللہ تعالی کا سب سے بڑافضل واحسان یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کوقر آن جیسی نعمت سے نواز ا ہے )، پس انہیں ای پرخوش ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جووہ جمع کرتے ہیں (یعنی دنیا کے سامان اور اس عارضی وفانی دنیا کی آسائشوں سے یہ یہ تعین ابدر جہا بہتر ہے)۔''

اللہ تعالی تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کو اپنا خصوصی فضل واحسان قرار دیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہدایت پاکرلوگ دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور اس فضل واحسان پرخوش ہونے کا حکم اس لئے دیا کیونکہ آیک طرف جہاں یہ اللہ کے شکر کی ایک صورت ہے وہاں دوسری طرف علم وایمان میں شدید رغبت کا بھی موجب ہے ۔ لہذا دنیوی مال ومتاع اور سونے چاندی جیسی فانی دولت کے حصول پرخوشی کا اظہار کرنے ہوئے گا جائے قرآن کریم جیسی عظیم دولت اور اللہ کے فضل ورحمت پرخوشی محسوس کرنی جائے۔

## قرآن كريم لازوال معجزه ہے

حضرت ابوہریہ دُلُّ الْمُنْ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي اُوْنِيْتُ وَحْبًا اَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَى فَارْجُو اَنَ اَكُونَ الْآيَاتِ مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي اُوْنِيْتُ وَحْبًا اَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَى فَارْجُو اَنَ اَكُونَ الْآيَاتِ مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي اُوْنِيْتُ وَحْبًا اَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَى فَارْجُو اَنَ الْكُونَ الْمَيْسِ وَكُهِ الْمِيْسِ وَكُهُ الْمِيْسِ وَكُهُ الْمِيْسِ وَكُهُ الْمِيْسِ وَكُهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الله تعالی نے ہرزمانہ میں جس متم کے مجمزہ کی ضرورت تھی ایبام عجزہ پینمبرکودیا۔حضرت موی علیا کے زمانہ میں علم سحر کا بہت رواج تھا،ان کوابیام عجزہ و دیا کہ سارے جادوگر ہار مان گئے ،دم بخو درہ گئے۔حضرت عیسی علیا کے

<sup>(</sup>١) [بحارى (٤٩٨١) كتاب فضائل القرآن: باب كيف نزل الوخى]

زمانہ میں طب کارواج تھا،ان کوالیے بخرے دیئے کہ کی طبیب کے باپ سے بھی ایسے علاج ممکن نہیں۔ہمارے حضرت محمد سن اللہ کے زمانہ میں فصاحت، بلاغت، شعروشاعری کے دعاوی کا برواج چہ تھا تو آپ کوقر آن مجید کا ایسا عظیم مجز وعطا فرمایا کہ سارے زمانے کے فصیح و بلیغ لوگ اس کالوہامان گئے اور ایک جھوٹی می سورت بھی قرآن کی طرح نہ بنا سکے۔اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ دوسرے پنج برول کے مجز ہوتو جن لوگوں نے دیکھے تھا نہوں طرح نہ بنا سکے۔اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ دوسرے پنج برول کے مجز ہوتو جن لوگوں نے دیکھے تھا نہوں نے بی دیکھے،وہ ایمان لائے، بعد والوں پران کا اثر نہ رہا۔ گو مال باپ اور اگلے بزرگولی کی تقلید سے کی لوگ ان کے خوات کی تھا ہوں کے طریق پر قائم دہے گئے لوگ ان کا شرخہ ہوں کو ایک افسانہ سے زیادہ خیال نہیں کرتے اور میر امجز ہو قرآن ہمیشہ باتی ہے،وہ میر زمانہ اور ہو قت میں تازہ ہے اور جتنا اس میں غور کرتے جا و لطف زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے نکات اور فوائد لا انتہا ہیں جو قیامت تک لوگ نکا لئے رہیں گے۔اس لحاظ سے میرے پیرولوگ ہمیشہ قائم اس کے نکات اور فوائد لا انتہا ہیں جو قیامت تک لوگ نکا لئے رہیں گے۔اس لحاظ سے میرے پیرولوگ ہمیشہ قائم

## قرآن كريم سيد هداست كاربنماب

ر ہیں گےاور میرام عجز ہ قر آن بھی ہمیشہ موجو در ہے گا۔<sup>(۱)</sup>

ارشاد باری تعالی ہے کہ ﴿ إِنَّ هٰ لَهَا الْقُوْانَ يَهُدِئُ لِلَّتِيْ هِي أَقُوهُ ﴾[الاسراء: ٩] "بيشك بد قرآن بدايت ديتا ہاس (راه) كى جوسب (راموں) سے زياده سيدھى ہے۔"

اس آبت کریمه میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کے عظیم شرف اور بلندشان کا یوں ذکر فرمایا ہے کہ یہ تمام اُمور عقا کد اعمال ، آداب ، اخلا قیات ، سیاسیات اور تجارت وغیرہ ) میں سب سے زیادہ کی ،سیدھی اور مفیدراہ دکھا تا ہے اور صرف خیر و بھلائی کی ہی دعوت دیتا ہے ۔ اس لئے اس کا مقام علم وعرفان اور عقل ودائش کی باقی تمام الہامی وغیر الہامی کتب سے بلندتر ہے ، لہٰذا ہر معاملے میں صبحے رہنمائی کے لئے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

## قرآن کریم میں ہر چیز کابیان ہے

ارشادباری تعالی ہے کہ ﴿ وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَاقًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩] "اور جمنة آپ بر ہر چيز كوكھول كربيان كرنے والى كتاب نازل كى ہے۔"

حضرت ابن مسعود ثان مين برعلم اور برچيز كوبيان كرديا كيائ آنا في هذا الْقُرْآنِ كُلَّ عِلْم وَ كُلَّ شَيْء ﴾ "مار ـ عليّ اس قرآن مين برعلم اور برچيز كوبيان كرديا كيا ہے ـ "(٢)

الك دومرى روايت من حضرت اين مسعود والتو كاريول موجود على ﴿ مَنْ اَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيُنَوِّرِ الْقُرْآنَ

<sup>(</sup>١) [ماعوذ إز ، شرح صحيح بخارى از مولانا داؤد راز (تحت الحديث: ٩٨١٤)]

<sup>(</sup>٢) [تفسير ابن جرير الطبري (٢١٢/١٤)]

فَإِنَّ فِيْهِ عِلْمَ الْأَوَّلِيْنَ وَ الْآخِرِيْنَ ﴾ 'جوض علم عاصل كرنا عابتا بات عابي كرقر آن كريم من غور وفكر كراس لي كداس مين يهل اور يحصل تمام علوم موجود بين ''(١)

امام ابن کثیر رشت رقسطراز ہیں کہ قرآن مجید میں ہرنافع علم موجود ہے اس میں ماضی کے واقعات ہیں ، منتقبل کاعلم ہے، حلال وحرام کے احکام بیان کئے مگئے ہیں ، نیز ہراس چیز کو بیان کر دیا گیا ہے جس کی لوگوں کو دین ، دنیا ، معیشت اورآخرت کے اعتبار سے ضرورت تھی ۔ (۲)

علامہابو بکرالجزائری ڈلٹنے فرماتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ قرآن کریم میں ہراُس چیز کا بیان ہے جس کی امت کو حلال وحرام ،حق وباطل اور ثواب وعقاب کی پیچان کے سلسلے میں ضرورت ہے۔<sup>(۲)</sup>

### قرآن كريم عروج كاذر بعدب

حضرت عمر بن خطاب و الشخط المحدوايت ب كدرسول الله طَلَيْنَ فرمايا ﴿ إِنَّ السَّهَ يَرُفَعُ بِهِذَا الْحِتَابِ اللهُ طَافِيَ الْحِتَابِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ الل

علام عبیداللدر حمانی مبار کیوری رشاشهٔ فرماتے ہیں که "الله تعالی اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند فرما تا ہے " ہے " بعنی اس پرایمان ،اس کے مقام و مرتبہ کی تعظیم اور اس پڑمل کے ذریعے (الله تعالی ایسا کرتاہے )۔ (°)

شیخ این شیمین بڑائے نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ جوفض قرآن کریم بڑی کرتا ہے، اس کی فہروں
کی تقید این کرتا ہے، اس کے احکام کو نافذ کرتا ہے، اس کے منع کردہ کامول سے بچتا ہے اور اس کے بیان کردہ
اخلاق وآ داب کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالی اسے دنیا وآخرت میں بلند مقام عطافر ماتا ہے اور اس کی سبب یہ
ہے کہ قرآن اصل علم اور منبع علم ہے اور اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اہل علم کو بلند درجات عطافر مائے گا۔ نیز آخرت
میں بھی اللہ تعالی (اس قرآن کی بدولت) بعض لوگوں کو جنت کے بلند مقام پر فائز کرے گا جیسا کہ قاری کے لئے
کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کر اور چڑ ھتا جا اور جہاں اس کی قراءت فتم ہوگی و ہیں اس کا ٹھ کا نہ ہوگا ۔ علاوہ ازیں
اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالی اُن لوگوں کو ذلیل ورسوا کرتا ہے جواسے پڑھتے تو عمدہ ہیں لیکن پھر تکبر کرتے ہیں،

<sup>(</sup>۱) [طبرانی کبیر (۱۳۹۹) امامیتی بران فرماتے میں کدامام طرانی نے اسے متعددا سناو سے روایت کیا ہے، ان میں سے ایک سند کے راوی میں۔[محمع الزوائد (۱۱۹۲۷)، (۲۲۷۷)]

<sup>(</sup>۲) [تفسير ابن كثير (۸۰/۳)]

<sup>(</sup>٣) [ايسر التفاسير (٣١٧/٢)]

<sup>(</sup>٤) [مسلم (٨١٧) كتاب صلاة المسافرين: باب فضل من يقوم بالقرآن ... ، ابن ماجة (٢١٨)]

<sup>(</sup>٥) [مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٧٩/٧)]

اس کی خروں کی تقد این نہیں کرتے ،اس کے احکام پڑل نہیں کرتے اور جب قرآن کی کوئی خرجیے سابقد انبیاء کے قصاور آخرت کے احوال وغیرہ ان کے سامنے بیان کئے جاتے ہیں تو وہ ان پرائیان نہیں لاتے بلکہ شک وشبد کی روش اختیار کر لیتے ہیں۔(۱)

## قرآن کریم رحمل کرنے والا ہمیشدراہ راست پررہے گا

(1) حضرت زید بن ارقم و النوبیان کرتے ہیں کدرسول الله طَلَقُوْ نے فرمایا ﴿ آلا وَ إِنَّیْ مَنَادِكَ فِیْكُمْ فَقَلَیْنِ
اَحَدُهُ مَا كِتَابُ اللّهِ عَزَّوجَلَّ هُو حَبْلُ اللّهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَ مَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَ مَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَكَلَةِ ﴾ "خبردار! میں تم میں دواہم چیزیں چھوڑ کرجارہ ہوں ،ان میں سے ایک الله کی کتاب ہے جوالله کی ری ہے، جو بھی اس کی بیروی کرے گاہدایت پردہے گااور جواسے چھوڑے گاوہ موجائے گا۔"(۲)

(2) ایک اور فرمانِ نبوی یوں ہے کہ ﴿ فَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُوْ الْبَدَا ؛ كِتَابُ اللهِ وَ سُنَّةُ نَبِيّهِ ﴾ "من نح من الى چيز چور ئى ہے كہ جے تم مضبوطی سے قام لو گے تو بھی مراہ نہیں ہو گے (اوروہ) اللہ كى كتاب اوراس كے نبى كی سنت ہے۔ "(۳)

## قرآن كريم مين تا قيامت ايك لفظ كي تحريف بھي ممكن نبيس

قرآن کریم میں تا قیامت کسی بھی قتم کی ردوبدل اور تحریف اس لیے ممکن نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے خوداس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ

﴿ إِنَّا لَهُ مُن نَوَّلُنَا الذِّ كُرَ وَ إِنَّا لَهُ كَلِفِظُونَ ۞ [السحد: ٩] "بِ شَكَ بَم بَى فِ اس ذكر (قرآن) كونازل كيا بِ اور بم بى اس كي هاظت كرنے والے بيں۔"

''ہم ہی اس کے عافظ ہیں' بعنی اس کو نازل کرنے کی حالت ہیں ہر شیطان مردود کی چوری ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس کو نازل کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے رسول مُلا ہی کے قلب ہیں اور آپ کی امت کے قلب میں اور آپ کی امت کے قلوب میں اسے ود بعت کردیا۔ نیز اس کے الفاظ کو تغیر و تبدل ، کی ہیشی اور اس کے معانی کو ہر تم کی تبدیلی سے محفوظ کردیا تجریف کرنے والا جب بھی اس کے معنی میں تجریف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالی کی ایسے شخص کو مقرر فر مادیتا ہے جوجی مبین کو واضح کردیتا ہے۔ قرآن کی حفاظت سے ہوی دلیل ہے اور اللہ تعالی کی اینے مومن بندوں پر سب سے بوی فعت ہے۔ نیز اللہ تعالی کی حفاظت سے ہے کہ وہ اہل قرآن کو ان کے دشمنوں کی ایسے مومن بندوں پر سب سے بوی فعت ہے۔ نیز اللہ تعالی کی حفاظت سے ہے کہ وہ اہل قرآن کو ان کے دشمنوں

<sup>(</sup>١) [ماخوذ از، شرح رياض الصالحين (١١٤٥١١)، (تحت الحديث: ٩٩٦)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٤٠٨) كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل على بن ابي ظالب]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: صحيح الترغيب والترهيب (٤٠) كتاب السنة ، مستدرك حاكم (٩٣/١)]

مے محفوظ رکھتا ہے اور وہ ان پر کسی ایسے دشمن کومسلط نہیں کرتا جوان کو ہلاک کرڈ الے۔(١)

ایک دوسرے مقام پرارشادہ کہ ﴿ لَا يَأْتِيُهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَدُنِ يَكَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ [حسم السحدة: ٢٤] "اس (قرآن) پرجموٹ كادخل آ گے ہوسكتا ہے نہ پیچے سے ( یعنی شیاطین جن وانس میں سے كوئی شیطان ، چوری یا دخل اندازی یا کی بیشی كے ارادے سے اس كے قریب نہیں آ سكتا ، بیا بی تنزیل میں محفوظ اوراس كے الفاظ ومعانی برتح يف سے مامون ومصون بیں ) "

## قرآن کریم روزِ قیامت باعمل انسان کے حق میں گواہی دے گا اور اس کی شفاعت کرے گا

- (1) حضرت ابوما لک اشعری و اللهٔ بیان فرماتے ہیں که رسول الله مَثَالِیُّا نے فرمایا ﴿ الْسَفُرْ آنُ حُسَجَةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ﴾ '' (روزِ قیامت) قرآن کریم تیرے ق میں گواہی دے گایا تیرے خلاف گواہی دے گا۔''(۲)

امام شاطبی اٹرائے رقمطراز ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ روزِ قیامت قرآن کریم کی دو حالتیں ہوں گی۔ایک حالت تو یہ ہوگی کہ دو آن کریم کی دو حالتیں ہوں گی۔ایک حالت تو یہ ہوگی کہ دو اُس شخص کے حق میں سفارش کرے گا جس نے اسے پڑھا اور اس پڑمل کرتا رہا ۔اور دوسری حالت یہ ہوگی کہ دو والسے شخص کی شکایت کرے گا جس نے اسے بھلا دیا ،اسے چھوڑے رکھا اور اس پڑمل نہ کیا ، نیز یہ بی بعیز نہیں کہ اس کی تلاوت چھوڑنے والل بھی اسے بھلانے والے میں ہی شامل ہو۔(٤)

#### THE STATE OF THE S

<sup>(</sup>۱) [ماحوذاز، تفسير السعدى (١٣٦٥/٢)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٢٣) كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: صحيح الحامع (٢٤٤٣) السلسلة الصحيحة (٢٠١٩) طبراني كبير (١٣٢/٩) شعب الايمان للبيهقي (٢٠١٠) صحيح ابن حبان (١٢٤) ، (٢٣١/١)]

<sup>(</sup>٤) [ملخص از ، ابراز المعاني من حرز الاماني للشاطبي (٨٨/١)]

## سور القرآن قرآن كريم كى بعض سورتوں كى فضيلت

### باب فضل بعض سور القرآن

#### سُورَهُ فَأَتِحَه

<sup>(</sup>١) [مسلم (٨٠٦) كتاب فضائل القرآن: باب فضل سورة الفاتحة و حواتيم سورة البقرة]

سبع مثانی اور قر آن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔(١)

O سورة فاتحد پڑھ کرجس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ عطا کی جائے گی۔ حضرت ابو ہر رہے ہیں گئی انہوں نے رسول اللہ سُلُ ﷺ کوفر ماتے ہوئے ساکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں نے نماز کواپے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقییم کردیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ بندہ جب کہتا ہے ﴿ اَلْعَمْ لُولِیْ اِللّٰهِ وَبُ الْعَالَمِینَ ﴾ تواللہ تعالیٰ فرما تا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ جب کہتا ہے ﴿ اللّٰہ حَدُنِ الدَّحِیْ ہِ وَ الله تعالیٰ فرما تا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ۔ بندہ جب کہتا ہے ﴿ مَالِكِ يَوْمِ اللّٰہ يُنِ ﴾ تواللہ فرما تا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ۔ اور ایک مرتبہ کہتا ہے ﴿ مَالِكِ يَوْمِ اللّٰہ يُنِ وَ اِللّٰهُ عَلَىٰ فَر مَا تا ہے، میرے بندہ جب کہتا ہے ﴿ اِللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ فرما تا ہے، میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کی ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور بندہ جب کہتا ہے ﴿ اِللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مُن وَ اِللّٰهُ اللّٰهِ مَن کے لئے وہ کہتا ہے ﴿ اِللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَن کے لئے وہ کہتا ہے ﴿ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مِن کے لئے وہ کہتے ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور بندہ جب کہتا ہے ﴿ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن وَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ کُورُ اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہُ کہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ (۲)

صورة فاتحد پڑھ کردم کیا جائے تو (ان شاء اللہ) شفا نصیب ہوگی۔ حضرت ابوسعید خدری تا تو است دوایت ہے کہ ہم ایک سفر میں ہے۔ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اوراس نے کہا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے۔ ہماری بہتی کوگ غائب ہیں تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ ہم میں سے ایک آدی اٹھ کراس کے ساتھ ہولیا۔ اس کے بارے میں ہمیں گمان نہیں تھا کہ وہ دم جانتا ہے گراس نے دم کیا اور وہ سردار صحت یا بہوگیا۔ اوراس نے تھم دیا کہ ہمیں ہمیں بریاں دے دی جائیں۔ اس نے ہمیں دو دھ بھی پلایا۔ جبوہ والی آیا تو ہم نے پوچھا، کیا تم دم کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے تو صرف اُم الکتاب (سورة فاتحہ) پڑھ کردم کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ اب کوئی بات نہ کروتی کہ ہم رسول اللہ ساتھ ہی خدمت میں حاضر ہوں یا اس کے بارے میں پوچھیں، پس جب ہم مدینہ واپس آتے اوراس واقعے کا ذکر ہم نے نبی ساتھ ہے کیا تو آپ نے فرمایا ہوں کیا ۔ برمان کریوں کو تھی کرلوا ور جھے بھی حصہ دو۔ " کیا اسے معلوم تھا کہ یہ (سورت) دم ہے؟ (بہرحال تم نے درست کیا) ان بکریوں کو تھیم کرلوا ور جھے بھی حصہ دو۔ " (۲)

<sup>(</sup>١) [احمد (٢١١/٤) بخاري (٤٤٧٤) كتاب التفسير: باب ما جا في فاتحة الكتاب ، ابو داوِ د (٥٨)]

٢) [مسلم (٣٩٥) كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، ابوداود (٢١٨)]

<sup>(</sup>٣) [بخاري (٧٠٠٧) كتاب فضائل القرآن : باب مضل فاتحة الكتاب ، مسلم (٢٢٠١) ترمذي (٢٠٦٣)]

صورہ فاتحہ کا دم جادواور آسیب زدہ کے لئے بھی نفع مند ہے۔حضرت خارجہ بن صلت رفائد اپنے بچاسے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مُلِیْلِ سے ملاقات کے بعد عرب کے ایک محلے میں پہنچے۔اس محلے کے لوگوں نے کہا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ آس محفی (یعنی محمد مُلِیْلِیْم) سے خیرو برکت کے ساتھ آئے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی دواء یادم ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک آسیب زدہ خض زنجیروں کے ساتھ جکڑ اہوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے۔ چنا نچہ وہ اس محض کو لے کرآئے جوزنجیروں کے ساتھ جکڑ اہوا تھا۔

(خارجہ کے پچا کہتے ہیں کہ) ﴿ فَ فَرَأْتُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ آيَّامِ عُدُوةً وَ عَشِيَّةً آجُمَعُ بُرُ اللهِ اللهِ اللهُ الْفُلُ قَالَ: فَكَانَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالِ ﴾ ' میں نے تین دن اس پرسورہ فاتحہ پڑھ کردم کیا، ہیں اپ تھوک کوا کھا کر کے اس پرتھو کتار ہا کویا کہ وہ پہلے بندھا ہوا تھا جس سے اس کوآ زادی حاصل ہوگئ۔' ان لوگوں نے جھے مزدوری دی ۔ میں نے (لینے سے ) انکار کر دیا جب تک کہ میں نبی طابق سے دریافت نہ کرلوں ۔ آپ طابق نے فرمایا، تو اسے اپ معرف میں لا، جھے اپنی زندگی کی تم ! پھردہ لوگ ہیں جو غلط دم کر کے کھاتے ہیں تا نظیم اسے مرک کھاتے ہیں تو غلط دم کر کے کھاتے ہیں لئن تو نے جو کہ کرکے کھا ہے۔ (۱)

#### ر . . . . . سورکا بَقَرَکا

صورة بقره كى تلاوت گھركوجادو، آسيب اور شيطان مردود كے حملے سے محفوظ بناديتى ہے۔ چنانچ فرمانِ نبوى ہے كہ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقُرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ﴾ "جس گھر ميں سورة بقره كى تلاوت كى جاتى ہے شيطان اس گھرسے بھاگ جاتا ہے۔" (٢)

ایک دوسری روایت میں بھی اس طرح کی فضیلت بیان ہوئی ہاور مزیداس میں اس سورت کے پڑھنے کا حکم بھی موجود ہے جسیا کفر مانِ نبوی ہے کہ ﴿ اِقْرَءُ وَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِی بُیُوتِکُمْ فَاِنَّ الشَّیْطَانَ لا یَدْخُلُ بَیْتًا یُقُراً فِیْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﴾ ''اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی الاوت کیا کروکیونکہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوسکتا جس میں سورہ بقرہ کی جاتی ہے۔''(۲)

صورةً بقره كو پڑھتے رہنا باعث بركت اوراسے جھوڑ دينا باعث دسرت ہے۔ چنانچہ فرمانِ نبوى ہے كه ﴿ اِلْهِ اَلْهَ اَلْهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) [صحيح: صحيح ابو داود ، ابو داود ( ٢٩٠١) كتاب الطب: باب كيف الرقى ، مشكاة (٢٩٨٦)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٧٨٠) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة النافلة في بيته ، ترمذي (٢٨٧٧)]

<sup>(</sup>٣) [حسن: السلسلة الصحيحة (١٥٢١) صحيح الحامع الصغير (١١٧٠) مستلرك حاكم (١١/١٥)]

اس(کے توڑ) کی طاقت نہیں رکھتے۔''<sup>(۱) ·</sup>

صورہ بھرہ کی تلاوت سننے کے لئے آسان سے فرشتے اُر بڑے۔ چنا نچہ حضرت اُسید بن تغیر ڈٹٹٹ بیان

کرتے بین کدایک دفعہ وہ رات کے وقت سورہ بھرہ کی تلاوت کررہے تھے اور ان کا گھوڑ اان کے قریب بندھا ہوا

قا۔ اچا تک گھوڑا کودنے لگا۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا کودنے لگا۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا کودنے لگا چنا نچہ حضرت اُسید بڑا ہوں نہا نہاز سے فارغ ہوئے اور ان کا بیٹا یخی گھوڑے کے قریب تھا۔ وہ خوفر دہ

ہوگیا کہ (گھوڑے کے کودنے کی وجہ سے ) نیچ کوکوئی تکلیف نہ بڑنی جائے۔ جب انہوں نے بیچ کوگھوڑے سے دور ہٹا دیا تو انہوں نے آسان کی طرف اپنا مرا تھایا تو وہاں سا تبان سا نظر آیا جس بیں چراغ سے دکھائی دے دور ہٹا دیا تو انہوں نے آسان کی طرف اپنا مرا تھایا تو وہاں سا تبان سا نظر آیا جس بیں گوڑا یا جس بیں گھوڑا یکی کو نہ دوند ڈالے اور دہ بالکل اس کے قریب تھا۔ چنا نچہ بیں اس کی طرف گیا اور بیں نے آسان کی جانب سرا تھایا تو وہاں سا تبان سا نظر آیا جس بیں ورشنیاں سے دور چنا ہے جنا نچہ بیں اس کی طرف گیا اور بیں نے آسان کی جانب سرا تھایا تو وہاں سا تبان سا نظر آیا جس بیں میں ورشنیاں سے دور شنیاں سے دور شنیاں سے دوشنیاں کی طرف گیا اور بیں نے آسان کی جانب سرا تھایا تو وہاں سا تبان سا نظر آیا جس میں دوریات نے بیا کہتے معلوم ہے یہ دوشنیاں کیا تھیں؟ انہوں نے کہائیس ۔ آپ نے دوستیاں نظر نہ آئیں ۔ آپ نے دوستیاں کیا تھیں کا نہوں نے کہائیس ۔ آپ نے دوستیاں کیا کھوڑا کے کہائیس ۔ آپ نے دوستیاں کھوڑا کے کہائیس ۔ آپ نے دوستیاں کیا گھڑڑا نے فرا مایا:

﴿ تِسَلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِ اللَّهِ اللَّهَا لَا تَتَوَارَى مِ اللَّهُ مَ الْمَا اللَّهُ اللَّ

## سُورة آل عِمران

سورہ بقرہ اورسورہ آل عمران روزِ قیامت اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ چنانچ حضرت ابوامامہ بالی وہ النظر اللہ علی ہے جہ النظر اللہ علی ہے ہے۔ بالی وہ النظر آن فَانَّهُ شَافِعٌ لِاَ صُحَابِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ كَانَّهُمَا عَمَامَتَانِ اَوْ كَانَّهُمَا غَیایَتَانِ اَوْ كَانَّهُمَا فِرْ قَانِ مِنْ طَیْرِ صَوَافَ یُحَاجًانِ عَنْ اَهْلِهِمَا ﴾ كَانَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ كَانَّهُمَا غَیایَتَانِ اَوْ كَانَّهُمَا فِرْ قَانِ مِنْ طَیْرِ صَوَافَ یُحَاجًانِ عَنْ اَهْلِهِمَا ﴾ من الله علی الله علی الله میں الله میں

<sup>(</sup>۱) [صحيح: صحيح الترغيب (٢٤٩٠) السلسلة الصحيحة (٣٩٩٢) مسند احمد (٢٤٩/٥) من شخ شعب ارنا وَوط نع بي اس مديث وصح كما ب-[الموسوعة الحديثية (٢٢٢٠)]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (٥٠١٨) كتاب فضائل القرآن: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن]

پرندوں کے دوڈ اروں کی طرح ہوں گی ،اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کریں گی۔''<sup>(۱)</sup>

#### رو ، وو سور**کا هود**

سورة بهود فكرا خرت پيداكرنے والى سورت بيد فرمان نبوى ہے كہ ﴿ شَيَّبَتْ نِسَى هُودٌ وَ الْوَاقِعَةُ وَ الْسُورَة الْسُمُرْ سَكَاتُ وَ عَمَّ يَنَسَاءَ لُوْنَ وَ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ ﴾ " مجھ (قيامت كمناظراورا بوال وشدائد پر مشتل سورتوں يعنى ) سورة بود ، سورة واقعہ ، سورة مرسلات ، سورة نباءاور سورة تكوير نے بوڑھا كرديا ہے۔ "(٣)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ﴿ شَیَبَتُنِی هُوْدٌ وَ اَخَوَاتُهَا ﴾'' مجھے سورہ ہوداورا س جیسی سورتوں نے بوڑھا کردیا ہے۔''(1)

علامه عبد الرؤف مناوی رشطهٔ فرماتے ہیں کہ'' مجھے سورۂ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے'' کیونکہ ان میں قیامت کی ہولنا کیوں،عذابوںاور ممگنین وفکر مند کردینے والی باتوں کا ذکر ہے۔ <sup>(۵)</sup>

## سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيْل

<sup>(</sup>١) [مسلم (٨٠٤) كتاب صلاة المسافرين: باب فضل قراءة القرآنُ وسورة البقرة ، مسند احمد (٢٤٩/٥)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٨٠٥) كتاب صلاة المسافرين: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ، ترمذي (٢٨٨٣)]

 <sup>(</sup>٣) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٩٥٥) ترمذي (٣٢٩٧) كتاب التفسير: باب ومن سورة الواقعة]

<sup>(</sup>٤) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (۳۷۲۰) طبرانی کبیر (۵۸۰۵) شرح السنة للبغوی (۲۹٤/۷) مسند بـزار (۱۹/۱) مصنف عبد الـرزاق (۹۹۷ه)] عافظ پوصر گُرُّماتے ہیں کاس کے داوی تُقد ہیں۔[اتحاف الخیرة المهرة (۲۱۹/۱)]

<sup>(</sup>٥) [فيض القدير (٢٢١/٤)]

رات سورهٔ بنی اسرائیل اور زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔''(۱)

اور حضرت ابن مسعود و التحقیق اسرائیل ، کہف اور مریم کے بارے میں فر مایا: ان کا تعلق میرے پہلے اور قدیم مال سے ہے۔ (۲)

#### سُورِهُ كَهُف

○ سورة كهف كى ابتدائى دس آيات حفظ كرنے والا دجال كے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ چنا نچ فرمانِ نبوى ہے كـ
 ﴿ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ﴾ ''جس نے سورة كهف كى ابتدائى دس آيات حفظ كرليس اسے فتند وجال سے بچاليا جائے گا۔'' (٣)

ایک اورروایت میں ہے کہ ﴿ فَسَمَنْ اَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَفْرَاْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِيْنَدِيهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِنْنَتِهِ ﴾ "تم میں سے جوبھی دجال کو پالے تواس پرسورة کہف کی ابتدائی آیات پڑھے کیونکہ سے آیات تہمیں اس کے فتنے سے بچانے کا ذریعہ ہوں گی۔"(٤)

- بروز جعرسورة كهف پڑھنے والے كے لئے يرسورت باعث نور ہوگى۔ چنانچ فرمانِ نبوى ہے كہ ﴿ مَنْ قَرَاَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْدِ مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ ﴾'' جو شخص جمعے كون سورة كهف پڑھے تو يہ سورت دونوں جمعوں كے درميان اس كے لئے نور كا باعث ہوگى۔'' (°)
- صورة كهفائة براحة والے كے لئے روز قيامت نور ہوگى۔ چنا نچدا يك موقوف روايت يس ہے كہ ﴿مَنْ قَرَا سُوْرَةَ الْكَفْفِ كَمَا نَزَلَتْ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ "جس نے سورة كهف كواس طرح پڑھا جس طرح بينازل ہوئى ہے قيامت كے دن بياس كے لئے نور ہوگى۔ " (٢)

#### و و م رو رو سورکا سجلکا

- ر بروز جمعه نماز فجر میں رسول الله مَنْ تَنْتُمْ سورهُ سجده کی تلاوت فر مایا کرتے تھے۔ چنانچید حضرت ابو ہریرہ نُٹْلُنُوْ کا
  - (١) [حسن: مسند احمد (١٨٩/٦) فيخ شعيب ارنا ووطن است من كها ب-[الموسوعة الحديثية (٢٤٩٠٨)]
    - (٢) [بخارى (٤٧٠٨) كتاب التفسير: باب سورة بني اسرائيل]
    - (٣) [مسلم (٨٠٩) كتاب صلاة المسافرين: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ، ابو داود (٣٣٣٤)]
  - (٤) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٥٨٢) قصة المسيح اللحال (ص: ٥٦) صحيح ابو داود ، ابو داود (٢٣٢١)]
- (٥) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (٦٤٧٠) صحیح الترغیب (٧٣٦) ارواء الغلیل (٦٢٦) بیهقی (٢٤٩/٣) مستدرك حاکم (٣٦٨/٢)]
- (٦) [موقوف: طبرانی اوسط (١٤٧٨) مستدرك حاكم (٦٤١١) بيهقى فى شعب الايمان (٢٤٤٦) محمع الزوائد (٢٣٩١) شخ البائى رشك نے اسے موقوف كبا ہے۔[ارواء الغليل (٩٤/٣)]

بيان بكه ﴿ كَانَ النَّبِيُّ يَكُونَأُ فِي الْفَجْرِيَوُمَ الْجُمُعَةِ [اَلَمَ تَنْزِيْل] السَّجْدَة و [هَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ "نبى طَلَّى التَّمَ عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ "نبى طَلَّى السَّجْدَة اور هَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ (الدهر) كَ قراءت فرما ياكرتے تھے۔ "(()

نى تَلْقُلُ سوت وقت بهى سورة سجده كى تلاوت فرمايا كرتے تھے۔ چنانچ حضرت جابر تُلْتُن كى صديث من به كه ﴿ كَانَ النّبِيُّ عَلَيْهُ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقُرَأُ [اللّم تَنْزِيْلُ] السجدة و [تبارك الَّذِي بِيكِهِ الْمُلْكُ] ﴾
 "نى تَلِيْلُ سورة سجده اورسورة ملك پڑھے بغیر نہیں سویا كرتے تھے۔ "(٢)

سورکا زمر

حضرت عائشه ﷺ کابیان ہے کہ ﴿ حَسانَ يَفُواْ كُلَّ لَيْلَةِ بِبَنِى إِسْوَاثِیْلَ وَ الزُّمَوِ ﴾'' بی کریم تالی ا رات سوره بی اسرائیل اور زمرکی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔''(۳)

سُورَهُ فَتَح

٠ سورہ فق نی منافظ کوکا کات کی ہر چیز ہے وزیر تھی۔ چنانچے زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم منافظ ایک سفر میں جار ہے تھے۔ حضرت عمر وٹائٹ ہی آپ کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت تھا حضرت عمر وٹائٹ ہی آپ کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت تھا حضرت عمر وٹائٹ ہی آپ نے سوال کیا لیکن آس بار بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے ہیرسوال کیا لیکن آس بار بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت عمر وٹائٹ نے کہا کہ عمر کی مال اسے روئے ، ہم نے نبی بڑائٹ ہے تین مرتبہ سوال کیا لیکن آپ نے تعمیں کی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے اون کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا۔ جھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ ابھی تھوڑی ہی دیرہوئی تھی کہ میں نے ایک پکار نے والے کی آ وازش جو جھے ہی پکار رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے تو خوف تھا تی کہ میرے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ بہی تھوڑی تی دیرہوئی تھی کہ میں نے ایک پکار نے جائے۔ بہی تھوڑی ہی دیرہوئی تھی کہ میں نے ایک پکار نے جائے۔ بہی تھوڑی تی دیرہوئی تھی کہ میں نے ایک بکار نے جائے۔ بہی حالے ہیں نے کہا جھے تو خوف تھا تی کہ میرے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ بہی تی دونے تھی ایک کرمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا:

﴿ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ لَهِي اَحَبُ اِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَراً: " إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُيِينًا " ﴾ "جم رات رات ايك سورت نازل مونى ہے جو جھے اس سارى كا تات سے زياده

<sup>(</sup>١) [بخارى (٨٩١) كِتاب الحمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفحريوم الحمعة]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: السلسلة الصحیحة (٥٨٥) مسئد احدد (٣٤٠١٣) مستدرك حاكم (٢١٢١٤) ترمذى (٢٠٤) معتدرك حاكم (٢١٢١٤) ترمذى (٢٤٠٤) ترمذى

<sup>(</sup>٣) [حسن: مسند احمد (١٨٩/٦) يخ شعيب ارنا وَوط في است من كما -[الموسوعة الحديثية (٢٤٩٠٨)]

**※ \* (じじょっとびじべ ) \* \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* (** 

عزیزہے جس پرسورج طلوع ہوتاہے، پھرآپ نے سورہ فتح کی تلاوت فر مائی۔''(۱)

🔾 فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ مُلاکھا نے سورہ فتح خوب خوش الحانی سے پڑھی ۔ چنانچہ حضرت عبدالا مَعْفَلَ مِنْ لِمَا كُنْ كَابِيانَ بِهِ كَهُ ﴿ قَرَّا النَّبِيُّ يَكِلُمُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُوْرَةَ الْفَتْحِ فَرَجَعَ فِيْهَا ، قَالَ مُعَاوِيَا

شِنْتُ أَنْ أُحْكِى لَكُمْ قِرَاءَ ةَ النَّبِيِّ عَلَيْ لَفَعَلْتُ ﴾ "رسول الله طَالِكُمْ فَي مَم ك دن سورة لقح

خوش الحانی سے پڑھی۔معاویہ بن قرہ (رادی حدیث) کہتے ہیں کدا گرمیں جا ہوں کہ تمہارے سامنے نبی مُلاہ اس موقع برطرز قراءت کی فل کروں تو کرسکتا ہوں۔'' (۲)

🔾 نبی ﷺ نے نمازمغرب میں سورہ طور کی تلاوت فر مائی۔ چنانچیہ حضرت جبیر بن مطعم ڈٹاٹٹؤ بیان فر مان كه ﴿ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا اَوْ قِرَ مِنْهُ ﴾ ''میں نے نمازمغرب میں نبی کریم مُاٹیکم کوسورہ طور کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا، میں نے کسی اور کونیا

جس کی آوازیا قراءت آپ سے زیادہ احجی ہو۔"(۳)

- 🔾 نبی منگیا نے بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی اور سور ہ طور کی تلاوت فرمائی۔ چنانچے حضرت اُم سلمہ عاہدا
- فرماتي بين كه ﴿ شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي ٱشْتَكِى فَقَالَ: طُوْفِي مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَ أ رَاكِبَةٌ ، فَـطُـفْتُ وَ رَسُـوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَ كِتَابٍ مَّسْطُوْ '' میں نے رسول اللہ مُکاٹیٹا کی خدمت میں عرض کی کہ میں بیار ہوں ،آپ نے فر مایا تم لوگوں کے پیچھے پیچھے س
- پر سوار ہو کر طواف کرلو۔ میں نے طواف کیا اور رسول اللہ مَالِیُمْ نے بیت اللہ کے پاس نماز پڑھائی جس میں ا نے سور ہُ طور کی تلاوت فر مائی۔''<sup>(3)</sup>

### سُورةً وَاقِعَه

### سورهٔ واقعهٔ فکرآ خرت پیدا کرنے والی سورت ہے۔<sup>(°)</sup>

- [بحارى (٤٨٣٢) كتاب التفسير: باب قوله: إِنَّا فَتَعُمَّا لَكَ فَتُعَّا مُبِيَّا]
- [بحاري (٤٨٣٥) كتاب التفسير : باب قوله : إنَّا فَتَعُنَّا لَكَ فَتُعُمَّا مُبِينًّا }
- [مؤطا (٢٥/١)، (١٧٥) كتباب الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء، بحاري (٧٦٥ كتاب الاذان: باب الحهر في المغرب ، مسلم (٤٦٣)]
  - [بخارى (٤٦٤) كتاب الصلاة: باب ادخال البعير في المسجد للعلة ، مسلم (٢٧٦)]
- [صحيح بالمطلائلة الطيخيحة ورهاته هموي حفاى والمجارية بالتحالب فالتفليد الباعك ومن سورة الواقعة

نیز حضرت جابر بن سمره التأثیبیان کرتے ہیں کدرسول الله التا الله التا الله التا اس طرح براها کرتے ہے جیسے آج تم پڑھتے ہو، البتة آپ کی نماز ہلکی ہوتی تھی، وہ تمہاری نسبت بلکی نماز پڑھا کرتے تھے ﴿ وَکَانَ يَفُرأَ فِي الْمُصَادِحِ الْوَاقِعَةَ وَ نَحْوَهَا مِنَ السَّورِ ﴾ " آپ نماز فجر میں سورة واقعداوراس جیسی سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے "(۱)

#### ر و سورة صَف

حضرت عبدالله بن سلام التنظيمان كرتے بين كه ﴿ تَذَاكَرْنَا آيْكُمْ مِانْتِيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَيَسْالَهُ أَيُّ الْاَعْمَالِ اَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَيَسْالَهُ أَيُّ الْاَعْمَالِ اَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ رَجُلا فَجَمَعَنَا الْاَعْمَالِ اَلَيْنَا هَذِهِ السُّوْرَةَ يَعْنِي سُورَةَ الصَّفِّ كُلَّهَا ﴾ "جم نے اس موضوع پربات كى كهون ہ جورسول الله تَلَيْمُ كى فدمت ميں حاضر بوكريہ يو يقطے كهون ساعمل الله تعالى كوسب نے زیادہ پندہ ؟ ليكن بم ميں سے كوئى بھى نامُحاتورسول الله تَلَيْمُ نے بمارى طرف ايك في كو بھيجا ، اس نے بميں جم كيا ، پھرآ ب تَلَيْمُ نے بميں يو وَمَعْ يَرْهُ مِرْسَادى وَوَصَف يَرْهُ مَرْسَادى - "()

#### رءِ ، رور سورکا **چیعه**

صَلاةِ الْجُمُعَةِ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَ المُنَافِقِيْنَ ﴾ "رسول الله تَلْقَامَ نماز جعد من سورة جعداورسورة منافقون كاتلا والمُنافِقِيْنَ ﴾ "رسول الله تَلْقَامَ نماز جعد من سورة جعداورسورة منافقون كالله تَلْقَامَ نماز جعد من سورة جعداورسورة منافقون كالودة في ما كارتے تھے "(")

### سُورة مُنَافِقُون

نی ﷺ نماز جعد میں سور و منافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے (جیسا کدورج بالاحدیث میں ہے)۔

#### . سورة مُلك

🔾 رسول الله طائية اسوتے وقت بميشہ سور وَ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) إصحيح لغيره: مسند احمد (١٠٤/٥) في شعيب ارتا ووط في الصحيح الغير وكباب [الموسوعة الحديثية (٢٠٩٥)]

<sup>(</sup>۲) [صبحیح: مسند احسد (۲۰۱۰) دارمی (۲۳۹۰) ابو یعلی (۲۹۹۷) ابن حبان (۲۵۹۱) بیه همی (۱۰۹/۹) شخ شمیب ارنا دُوط نے اس کی سندکی شخیس کی شرط پرسی کہا ہے۔[الموسوعة الحدیثیة (۲۳۷۸۸)]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٨٧٧) . (٨٧٩) كتاب الحمعة : باب ما يقرأ في صلاة الحمعة ]

<sup>(</sup>٤) [صبحیع: السلسلة الصبحیحة (٥٨٥) مسند احمد (٣٤٠/٣) مستدرك حاكم (٤١٢/٢) ترمذى (٤٠٤) ومذى (٣٤٠٤) كتاب الدعوات ، المام حاكم اورالم و يي مجتمعة في الصبح كما -]

- 🔾 روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے آدمی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچے حضرت عبداللہ بن مسعود والتَّذُ بيان كرت بين كه ﴿ سُوْرَةُ تَسَارَكَ هِمَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ﴾ "سورة تبارك يعنى سورة الملك عذاب قبرے روكنے والى ہے۔ ''(۱)
- 🔾 سورة ملك اين پڙھنے والے كى روز قيامت سفارش كرے گى ۔ حضرت ابو ہريرہ اٹائٹا سے روايت ہے كه رسول الله الله الله الله عنه الله أن سُورةً فِي الْقُرْآن ثَلاثُونَ آيةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ: تَبَارَكَ الذي بيدة المُلك ﴾ "قرآن مجيد من آيات بمشمل ايك ورت بجواي ساتقى (يعنى يز من وال) كى سفارش كرے كى حتى كدا سے بخش ديا جائے كا اوروه سورت تبارك الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ ہے۔ "(٢) 🔾 سورۂ ملک اپنے پڑھنے والے کے حق میں روزِ قیامت جھڑا کرے گی حتی کہاہے جنت میں داخل کرائے
- كى چنانى حضرت انس جائين سروى بى كەرسول الله مَاللَيْمَ فِي مايا ﴿ سُوْرَةٌ (فِي) الْقُرْآن ... خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَتَّى أَذْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ: تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِةِ الْمُلْكُ ﴾ "قرآن مجيد من ايك الى سورت ہے جوایے ساتھی (یعنی پڑھنے والے) کی مغفرت کے لئے (روزِ قیامت) جھڑا کرے گی تی کہاہے جنت میں واظ كرائ كى اوروه سورت تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ ہے۔"(٢)

بروز جمعه نماز فجر میں رسول الله مَثَاثِيْلَ سورهُ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچیدحضرت ابوہریرہ جھٹنے کا بيان به كه ﴿ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِيَوْمَ الْجُمْعَةِ [اَلَمَ تَنْزِيْل] السَّجْدَة و [هَلُ اتَى عَلَى الْإِنْسَانِ] ﴾ " نبي تَاتَيْمُ جعدك دن نماز فجر مِن المَم ، تَنْزِيْلُ السجدة اور هَلْ أتَى عَلَى الإنسَانِ (الدهر) كى قراءت فرمايا كرتے تھے۔''(<sup>3)</sup>

#### سُورةً مُرْسَلات

- صورهٔ مرسلات فکرآخرت پیدا کرنے والی سورت ہے۔ (°)
  - (١) [حسن: السلسلة الصحيحة (١١٤٠) رواه الحاكم]
- (۲) [صحيح: صحيح ابن ماجه ، ابن ماجه (۳۷۸٦) كتاب الادب: باب ثواب القرآن ، صحيح ابوداود (١٢٦٥) ابوداود (١٤٠٠) ترمذي (٢٨٩١) السنن الكبري للنسائي (٩٦/٦)]
  - (٣) [حسن: صحيح الحامع الصغير (٢٦٤٤) طبراني اوسط (٧٦/٤) الاحاديث المختارة (١٧٣٨)]
    - (٤) [بخاري (٨٩١) كتاب الحمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفحريوم الحمعة]
  - (٥) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٩٥٥) ترمذي (٣٢٩٧) كتاب التفسير: باب ومن سورة الواقعة]

رسول الله مَالِيَّةُ فَهَا زَمَعْرِب مِين سورة طارق پِرْ صِنِى ترغيب دى ہے۔ حفزت جابر والله عَادُ ا مَا كَانَ ہے كہ ﴿ صَلَّى مُعَادُ الْمَغُوبَ فَقَراً الْبَقَرةَ وَ النَّسَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَفَتَانٌ يَا مُعَادُ ا مَا كَانَ يَ كُفِيْكَ اَنْ تَقُواً بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا (وَنَحُوهَا) ؟ ﴾ ' محضرت معاذ واللَّؤن في مغرب كى نماز پِرْ هائى اوراس مِين سورة بقره اورسورة نباء پرهى تو نبى مَالِيَّا فِي مَاذَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>1) [</sup>بخارى (٧٦٣) كتاب الاذان: باب القراءة في المغرب ، مسلم (٢٦٤) مؤطا (١٧٦) احمد (٣٣٨/٦)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٥٥٥) ترمذي (٣٢٩٧) كتاب التفسير: باب ومن سورة الواقعة]

 <sup>(</sup>۳) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١٠٨١) هداية الرواة (٠٤٨٠) ترمذى (٣٣٣٣) كتاب تفسير القرآن:
 باب ومن سورة اذا الشمس كورت]

<sup>(</sup>٤) [السنس الكبرى للنسائى (١٦٦٤)، (١٦٧٤) كتاب التفسير: باب سورة الطارق، شيخ عبدالرزاق مهدى في السنس الكبرى للنسائى (١٦٦٤) التعليق على تفسير ابن كثير (٤٣٥/٦)]

#### سُورةُ أَعْلَىٰ ، سُورةُ غَاشِيَه

- نى كريم كَالْقُوْمُ نِهِ مُعَارِمَعْرِبِ مِين سورة اعلى يرْ صنے كى ترغيب دلائى ہے۔(١)
- ن بی کریم مُنْ اللهٔ نماز جعداور عیدین میں سورہ اعلی اور سورہ عاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشر وہ الله مُناز جعداور عیدین میں سورہ اعلی المعیدین و یوم المجمعة بے " سَبّح الله دَبّی مَنْ الله عَلَی " وَ " هَلُ اَتَاكَ حَدِیْثُ الْعَاشِیة " وَ دُبّه مَا اجْتَمَعَا فِی یَوْم وَاحِد فَقَراً هُمَا ﴾ "نبی مَنْ اللهٔ الله عَلَی اور هَلُ اَتَاكَ حَدِیْثُ الْعَاشِیة پڑھا کرتے تھاور عیدین اور جعہ کے دن سَبّع الله مَربِّكَ الْاعْلَى اور هَلْ اَتَاكَ حَدِیْثُ الْعَاشِیة پڑھا کرتے تھاور بعض اوقات الرعیدین اور جعہ کیجا ہوجاتے (یعنی ایک ہی دن آجاتے) تو پھر بھی آپ دونوں نمازوں میں انہی دونوں سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ "(۲)
- أَنْ مَنْ مَا اللّهِ عَلَيْ مَا زُورَ مِن بَهِي سورهَ اعلى بِرُها كرتے تھے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابزى وَاللّهُ كابيان ہے كہ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ كَا مَا اَلْكَا فِرُونَ " وَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْوِنْوِ بِ" سَبّح اسْمَ رَبّكَ الْآعُلَى " وَ " قُلْ يَا يُهَا الْكَافِرُونَ " وَ " قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَلُ" ﴾ "رسول الله مُلاَعْلَم نمازور میں سَبّح اسْمَ رَبّكَ الْآعُلَى ، قُلْ يَأَيّها الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ كَ قَراءت فرما ياكرتے تھے۔" (٣)

#### سُوْدِهُ گُوْتُر

حضرت انس دُولِّ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نالی ایم اسے درمیان مجد میں تشریف فرما سے کہ آپ پہلی کا اُفکھ طاری ہوگئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سرمبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! آپ کیوں مسکرار ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ''جھ پر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے''اور پھر آپ نے پڑھا ﴿ بسیم اللہ اللہ اللہ حمن الرَّحِیْم ۔ اِنَّا اَعْطَیْنَاكَ الْکُو ثَرَ ... النے پھر آپ نے فرمایا کہ کیاتم جانے ہو کہ کو رکز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کارسول ہی بہتر جانے ہیں، آپ نے فرمایا ﴿ فَانَّهُ نَهُرٌ وَعَدَنِیْهِ رَبِّیْ عَزَّ وَجَلَّ ، عَلَیْهِ خَیْرٌ کَیْشِرٌ ، وَ هُو حَوْضٌ تَرِدُ عَلَیْهِ اُمَّتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ، آنِیتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ ﴾ ''یہ ایک نہر ہے عَلَیْهِ خَیْرٌ کَیْشِرٌ ، وَ هُو حَوْضٌ تَرِدُ عَلَیْهِ اُمَّتِیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ، آنِیتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ ﴾ ''یہ ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے جھے وعدہ فرمایا ہے ، اس میں خرکشر ہے ، درحقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۷۰۵) کتاب الإذان: باب من شکا امامه اذا طول ، مسلم (۱۷۹)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٨٧٨) كتاب الحمعة: باب ما يقرأ في صلاة الحمعة ، ابوداود (١١٢٢) ترمذي (٣٣٥)]

<sup>(</sup>٣) [صحیح: صحیح نسائی، نسائی (۱۷۳۱) احمد (۲۰۲۸) فی شعیب ارنا و وطن اس کی سند کوشی کہا ہے۔ [الموسوعة الحدیثیة (۱۵۳۵۶)]

# **※3 78 ②本条回題本 ※3 ニュージリングリングリング**

قیامت سے دن آئے گی ،اس سے برتنوں کی تعداد آسان کے ستاروں جتنی ہوگی۔ "(۱)

### سُورة كافِرُون

- سورة كافرون ايك چوتفائى قرآن كى برابر بـ چنانچ فرمان نبوى بـ كه ﴿ "قُلْ يِالنَّهَا الْكَافِرُونَ "
   تَغدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ ﴾ " قُلْ يَانَّهَا الْكَافِرُونَ ايك چوتفائى قرآن كے برابر بـ "(٢)
- صورة كافرون شرك سے بچانے والى سورت ہے۔ حضرت فروه بن نوفل وَاللهِ اعلَٰهُ بيان كرتے ہيں كدوه بى كريم طَاللهٔ كا حَدِمت مِيں حاضر ہوئ اور عرض كياكہ ﴿ يَا رَسُولَ اللهِ اعلَٰمنِيْ شَيْنًا اَقُولُهُ إِذَا آوَيْتُ اللهِ اِعَلَمْنِيْ شَيْنًا اَقُولُهُ إِذَا آوَيْتُ اِللّهِ فِرَاشِيْ فَقَالَ: اِقْرَأْ " قُلُ يَا يُهَا الْكَافِرُونَ " فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشّركِ ﴾ ''اے الله كرسول! جھے كوئى چيز سحما سے جو ميں اپني سر پرلينت وقت پر موں ۔ آپ طائ الله فَالَ يَا يُهَا الْكَافِرُونَ بِرُها كرو، يقينا يرشرك سے براءت كاذر يعد ہے۔''(۲)
- ابو ہریرہ زائشہ سے مروی سی حروایت میں نہ کور ہے۔ (°) حب میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک
- نماز وترمیں نبی مُناتیکم سورهٔ اعلیٰ (پہلی رکعت میں)،سورهٔ کا فرون ( دوسری رکعت میں) اورسورهٔ اخلاص

<sup>(</sup>۱) [مسلم (٤٠٠) كتاب الصلاة: باب حجة من قال البسملة آية من اول كل سورة ، ابو داو د (٧٨٤) نسائى (٩٠٥) مسند احمد (٢٠٢٣)]

<sup>(</sup>٢) [حسن: السلسلة الصحيحة (٥٨٦) صحيح الترغيب (٥٨٣)]

<sup>(</sup>٣) [صحیح: صحیح ترمذی ، ترمذی (٣٤٠٣) ابواب الدعوات: باب ما جاء فیمن یقرأ القرآن عند المنام ومنه ، صحیح ابن حبان (١٨٦/٢) ابوداود (٥٠٥٥)}

<sup>(</sup>٤) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٤٥)]

<sup>(</sup>٥) [مسلم (٧٢٦) كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفحر ...]

(تیسری رکعت میں) پڑھا کرتے تھے۔<sup>(۱)</sup>

صواف كى ركعتول مين بهى سورة كافرون برصنامسنون بـ حضرت جاير بن عبدالله المُتَوَّات روايت ب كه ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَرَا فِي رَكْعَنَى الطَّوَافِ بِسُوْرَتَى الْإِخْلَاصِ " قُلُ يَا يُهَا الْكَافِرُونَ " و " قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ " ﴾ "رسول الله تَالَيْمُ فَعُواف كى دوركعتول من سايك ( كَبِلَى ) من سورة كافرون اور دوسرى من سورة اخلاص كى تلاوت فرمائى ـ " ( )

#### ر و سودلاً نصر

عبيدالله بن عبدالله بن عتب ادوايت به كده من ابن عباس التنوف في القَتْح " قَالَ : صَدَفْتَ ﴾ "كيا آخِرَ شُورَة مَّنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ " إِذَا جَاءً نَصُرُ اللهِ وَ الْقَتْح " قَالَ : صَدَفْتَ ﴾ "كيا معلوم به كرقرآن عجيد كى كون ك سورت سب سة خريس نازل مولى هى ؟ يس فرض كى : جي مال جهي معلوم به إذا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَتْحُ سب سة خريس نازل مولى هي إنهول فرمايا: آپ ج كمة معلوم به إذا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَ الْفَتْحُ سب سة خريس نازل مولى هي إنهول فرمايا: آپ ج كمة مس "(")

#### سُوْرةُ إِخْلاص

صورة اخلاص ثواب میں ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹو کا بیان ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کوسنا کہ وہ سورة اخلاص پڑھ رہا ہے اور اسے بار بار پڑھ رہا ہے، جب میج ہوئی تو وہ رسول الله مُؤلد ہم کا قدمت میں حاضر ہوااور اس نے اس بات کا ذکر کیا ، اس نے کو یا محض اس سورت کی تلاوت کو کم جانا تو نی کریم مُؤلد ہم نے فر مایا ﴿ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیکِه إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ ﴾ ''اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ سورت قرآن مجید کے ٹلث (تہائی) کے برابر ہے۔'' (کَا)

حضرت ابوسعید خدری واقع کی ایک دوسری روایت می بے کدرسول الله مالی فی ایک ایک دوسری روایت می بے کدرسول الله مالی فی آنگی الفر آن فی لیکند؟ ﴿ ایک عَامِر الله عَلَى الله عَامِر الله عَامِر الله عَامِر الله عَامِر الله عَامِر الله عَلَى الله عَامِر الله عَمْر الله عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>۱) [صحیح: صحیح نسائی، نسائی (۱۷۲۱) احمد (۲۰۲۱) فیخ شعیب ارتا و وطف اس کی سند کوشی کہا ہے۔ [الموسوعة الحدیثیة (۱۵۲۵)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: صحيح ترمذي ، نرمذي (٨٦٩) كتاب الحج: باب ما يقرأ في ركعتي الطواف]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٠٢٤) كتاب التفسير ، السنن الكبرى للنسائي (١١٧١٣) كتاب التفسير: باب سورة النصر]

 <sup>(</sup>٤) [بحارى (٥٠١٣) كتباب فضائل القرآن: باب فضل " قل هو الله احد"، ابوداود (٤٦١) كتاب الوتر:
 باب في سورة الصمد ، السنن الكبرى للنسائي (٢٩٠٨) كتاب فضائل القرآن: باب سورة الاخلاص]

رات میں قرآن مجید کا ایک تہائی حصد پڑھے؟ "صحابہ کرام کو بیکام بہت وشوار محسوس ہوااور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کے اس بات کی طاقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ﴿ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمدُ ، ثُلُثُ الْقُرْآن ﴾ 'اللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمدُ (والی سورت یعن سورة اخلاص) ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ " (')

ورة اخلاص سے محبت الله کی محبت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ اَصَلَّ اِسْتُولَ اللّٰهِ اَسَلُوهُ ، لِلّٰی صَمَلاتِهِم فَیَهُ فَتِمُ ہِ۔" قُلُ هُو اللّٰهُ اَصَلُ اللّٰهِ اَسَلُوهُ ، وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اَسَلُوهُ ، وَلَا اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ

<sup>(</sup>١) [بخاري (١٥، ٥) كتاب فضائل القرآن: باب فضل "قل هو الله احد"]

<sup>(</sup>٢) [بخاری (٧٣٧٥) کتاب التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي امته ... ، مسلم (١١٨)]

لُـزُوْمِ هٰـنِهِ السُّـوْرَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةِ ؟ ﴾ "اعظان! تمهار بساتى جو پُح كت بين بم اس كمطابق على كيون بين حقاب ديا كدا كيون بين حق اور مردكعت مين با قاعد كى كساته السودت كوكون بين حق مو؟" اس نے جواب ديا كدا به الله كرسول! بينك مجھاس سورت سے مجت ہے تو آپ نے فرمایا ﴿ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْ حَلَكَ الْجَنَّةَ ﴾ "اس سورت كى محبت تمهيں جنت مين لے جائے كى ـ "(۱)

<sup>(</sup>١) [بخاري (٧٧٤) كتاب الاذان: باب الجمع بين السورتين في ركعة]

 <sup>(</sup>۲) [صحیح: صحیح ترمذی ، ترمذی (۲۸۹۷) کتاب فضائل القرآن: باب ما جاء فی سورة الاخلاص ،
 نسائی (۷۰۷) مؤطا (۹۹۵) باب ما جاء فی قراء ة "قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ"]

<sup>(</sup>٣) [صحيح : صحيح ترمذي ، ترمذي (٣٤٧٥) كتاب الدعوات : باب ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله ، ابوداود (١٤٩٣) ابن ماجه (٣٨٥٧)]

لْبَسْتَ عِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ "وه وقت قريب ہے كہ لوگ ايك دوسر ہے ہے (بہت زياده) سوال كريں مُحتى كه ان ميں سے كوئى كہ كان ميں ہے؟ جب لوگ ايس باتيں كريں توبيالفاظ كہنا السلّه الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ (يعنى الله ايك بالله بال

- نی کریم ٹاٹیج نماز فجر کی دوسنتوں میں سور ہ کا فرون اور سور ہُ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ (۲)
  - نمازوتر کی تیسری رکعت میں نبی مُثَاثِقُ سورهُ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔(۲)
- ن طواف کی دورکعتوں میں سے دوسری رکعت میں رسول الله طافی سورة اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے (٤) سُودة فَاقِي ، سُودة فَاسِ

#### ان دونوں سورتوں کومعو ذتین سورتیں کہا جاتا ہے۔

- الله طَالِيْ كَ بِناه طلب كرنے كے لئے معوذ تين سورتوں ہے بہتر اور كوئى سورتين نہيں۔ چنا نچہ رسول الله طالع كا ابْنَ عَابِس آلا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَل مَا تَعَوَّذَ بِهِ الْمُتَعَوِّذُوْنَ ﴾ ''اے ابن عالى! كيا ميں تہيں سب سے افضل سورتوں كے متعلق نہ بتاؤں جن كساتھ بناه ما تكنے والے بناه ما تكتے ہيں۔'انہوں نے عرض كى مضرودا كاللہ كے رسول! تو آپ مَا تَعْلَمْ نے سورة الفلق اور سورة الناس سكھائى۔ (٦)

<sup>(</sup>۱) [حسن: السلسلة الصحيحة (۱۱،۸) صحيح الحامع الصغير (۸۱۸۲) صحيح ابوداود ، ابوداود (٤٧٢٢) كتاب السنة : باب في الحهمية]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٧٢٦) كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفحر ...]

<sup>(</sup>٣) [صحیح: صحیح نسائی ، نسائی (۱۷۳۱) احمد (٤٠٦/٣) شخ شعیب ارنا و وطنے اس کی سندو صحیح کہا ہے۔ [الموسوعة الحدیثیة (۱٥٣٥٤)]

<sup>(</sup>٤) [صحیح: صحیح ترمذی ، ترمذی (٨٦٩) كتاب الحج: باب ما يقرأ في ركعتي الطواف]

 <sup>(</sup>٥) [مسلم (٨١٤) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل قراءة المعوذتين]

<sup>(</sup>٦) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١١٠٤) نسائي (٢/٢) مسند احمد (١٥٣/٤)]

<sup>(</sup>١) [حسن صحيح: صحيح ابوداود (١٣١٦) صحيح نسائى ، نسائى (٣٨٤٥) كتاب الاستعادة]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: السلسلة المبحیحة (تحت الحدیث: ۹۹۹۳) مسند احمد (۱٤٤/٤) ابوداود (۱٤٦٢) نسائی (۹۳۹۵) ثيخ شعیب ارتا ووط نے اس کی سند کھی کہا ہے۔[الموسوعة الحدیثیة (۱۲۲۹۳)]

- جنات اورنظر بدے بچاؤ کے لئے نی مُنافین معوذ تین سورتیں پڑھا کرتے تھے۔حفرت ابوسعید خدری ہوائی کا بیان ہے کہ ﴿ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَ تِان کَابِیان ہے کہ ﴿ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّدُ مِنَ الْجَانِ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَى نَزَلَتِ الْمُعَوِّدُ تَان اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا ﴾ "رسول الله مَنْ فَيْ جنات اوران انوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے سے بہاں تک کہ معوذ تین سورتیں (الفلق اورالناس) نازل ہوئیں ہیں جب وہ نازل ہوئیں تو آپ نے ان کے ساتھ دم کرنا شروع کردیا اوران کے علاوہ تمام دموں کوچھوڑ دیا۔" (۱)
- نی کریم مُنَاتِیْم پرہونے والے جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لئے معوذ تین سورتیں نازل کی گئیں۔ چنا نچہ ایک روایت میں پیلفظ ہیں کہ ﴿ فَا اَتَاهُ جِنْسِ لِیْلُ فَسَرَلَ عَلَیْهِ بِ الْمُعَوِّذَ نَیْنِ ﴾ 'پھر حضرت جرئیل ملیٹا معوذ تین سورتیں لے کرآپ مُناقیم کے پاس تشریف لائے (اور آپ سے کہا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے)۔''(۲)
- صورة فلق سے بہتر کوئی سورت نہیں ۔ چنا نچہ حضرت عقبہ بن عامر وہا تئ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول الله علی آئی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ (اوٹنی پر) سوار تھے۔ میں نے اپنا ہا تھ آپ کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور عرض کیا کہ جھے سورة ہوداور سورة یوسف پڑھا کیں۔ آپ عالی نے فرمایا ﴿ لَنْ تَفْرَا شَیْدًا اَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَا اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُو اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ

## سُورهٔ إِخْلاص ، سُورهٔ فَلَق ، سُورهٔ نَاس (المُصَى نَصْلِت)

ان تینوں سورتوں کومعو ذات سورتیں بھی کہاجا تا ہے۔ان تینوں کی اکٹھی فضیلت کا پھی بیان حسب ذیل ہے:

O ان تینوں سورتوں کو جج وشام تین تین مرتبہ پڑھنا ہر مصیبت سے کفایت کر جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ضبیب ٹاتیؤ سے روایت ہے کہ ایک شدید بارش اور تخت اندھیری رات میں ہم رسول اللہ مائیڈ ہم کو تلاش کرنے کے لئے نکلے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھا کیں۔ہم نے آپ کو تلاش کرلیا۔ آپ نے پوچھا کہ'' کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟"میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا'' کہہ'۔میں نے پھھنہ کہا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ''کہہ'۔میں ہے؟"میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا'' کہہ'۔میں نے پھھنہ کہا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ''کہہ'۔میں

<sup>(</sup>١) [صحيح: هداية الرواة (٢٨٢١٤) ترمذي (٢٠٥٨) نسائي (٤٩٤٥) ابن ماجه (١١٥٦)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٧٦١) طبراني كبير (٢٠١/٥) حاكم (٣٦٠/٤)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٢١٧٥) السلسلة الصحيحة (تحت الحديث: ٣٤٩٩) صحيح نسائى ، نسائى (٩٥٣) كتباب الافتتاح: باب الفضل في قراءة المعوذتين ، ابن حبان (٢٩٢) احمد (٤٩/٤) في فراءة المعوذتين ، ابن حبان (٢٩٢) احمد (٤٩/٤) في شخ شحيب ارنا وُوط في اس كى سندكوني كهاب-[الموسوعة الحديثية (١٧٣٤)]

نے پھر کچھ نہ کہا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا'' کہہ'۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا کہوں؟
آپ نے فرمایا ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَ نَیْنِ حِیْنَ تُمْسِیْ وَ حِیْنَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَکُفِیْكَ
مِنْ کُلِّ شَیْء ﴾"سورة اخلاص اور معوذ تین سورتیں (الفلق ،الناس) صبح وشام تین تین مرتبہ پڑھو، یہ تہمیں ہر
چیز (رنج وغم، تکلیف ویریشانی ،مصیبت و آفت وغیرہ) سے کفایت کرجا کیں گی۔''(۱)

چيز (رني وَمُ مَ تَكِيف و پريشاني مصيبت وآفت و غيره) سے كفايت كرجا ئيں گا۔ "()

ان تينوں سورتوں ہے افسال سورتيں ندتو رات وائجيل اور زيور بين بين اور ندى قرآن بين حضرت عقبة بن عامر واثين بيان كرتے بين كرميرى رسول الله من الله الله علقي الله عمد في تو آپ نے فرمايا ﴿ يَا عُفْهَةَ بْنَ عَامِهِ عِسلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ اَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَ اَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ ﴾ "اے عقبہ بن عامر اجو تھے سے قطع تعلقی صل مَنْ قَطَعَكَ وَ اَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَ اعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ ﴾ "اے عقبہ بن عامر اجو تھے سے قطع تعلقی صل مَن قَطَعَكَ وَ اَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَ اعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ ﴾ "اے عقبہ بن عامر اجو تھے محروم رکھا سے عطا كراور جو تھے پرظم كرے اسے معاف كر۔ عقبہ بنائي كہتے كرے اس سے صلارتى كر، جو تھے محروم رکھا سے عطا كراور جو تھے پرظم كرے اسے معاف كر۔ "عقبہ وائي كہتے ميں كہ ميں دوباره آپ ظافي كي وَ ابْكِ عَلَى خَطِينَتِكَ كَلَيْ لِسَانَكَ وَ ابْكِ عَلَى خَطِينَتِكَ كَلَيْ لَكُ لِسَانَكَ وَ ابْكِ عَلَى خَطِينَتِكَ كَلَيْ لَكُونَ بِيْنَ كُمْ مِنْ اللهُ اَحْلُ مُن وَ اللهُ اَحْلُ اللهُ اَحْدُ بِرَبُ الْفَلَقِ " وَ "قُلُ الْحُورُ اللهُ اَحْلُ اللهُ اَحْلُ اللهُ اَحْلُ اللهُ اَحْلُ اللهُ اَحْدُ اللهُ اَحَدُ اللهُ اَحْدُ اللهُ اللهُ اَحْدُ اللهُ الل

O يتينون سورتين سوت وقت يرض المسنون ب- چنانچ حضرت عائش الله الله أما قل بين كه ﴿ كَانَ إِذَا اللهَ اَحَدُ " وَ " قُلُ اللهَ اَحُدُ اللهَ اَحُدُ اللهَ اَحُدُ اللهَ اَحُدُ اللهَ اللهَ اَحُدُ اللهَ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) [حسن: صحيح ابوداود، ابوداود (۸۲) كتاب الادب: باب ما يقول اذا اصبح، ترمذى (۳۵۷۵) نسائى (۵۶۳۰) مسند احمد (۳۱۲/۵)]

<sup>(</sup>۲) [صحيح: السلسلة الصحيحة (۸۹۱) مسند احمد (۱۵۸/۶) شخ شعيب ارنا وُوط في اس كى سند كوسن كها ب-[الموسوعة الحديثية (۱۷۶۰۲)]

ان پر پھو تکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سراور چ<sub>ب</sub>رےاورسا منے کے بدن پر ہاتھ پھیرتے۔ بیمل تین مرتبہ کرتے۔'' (۱)

- حضرت عقبہ وہ اٹھ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ طاقی نے ان تینوں سورتوں کو آخر تک پڑھا اور پھر
   ان کے متعلق فرمایا کہ ﴿ مَا تَعَوَّدُ بِمِثْلِهِنَّ اَحَدٌ ﴾ ''کی نے بھی ان جیسی سورتوں کے ساتھ پناہیں پکڑی (یعنی پناہ ما نگنے کے لئے ان سورتوں ہے افضل اور کوئی سورتیں نہیں )۔''(۲)



<sup>(</sup>١) [بحارى (١٧، ٥) كتاب فضائل القرآن: باب فضل المعوذات]

 <sup>(</sup>۲) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (۲۹۰) صحیح ابوداود (۱۳۱۰) صحیح نسائی ، نسائی (۳۰°۵)
 کتاب الاستعاذة: باب ما حاء في سورتي المعوذتين ، السنن الکبري للنسائي (۷۸٤٦)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: صحيح ابو داو د (١٣٦٣) ابو داو د (١٥٢٣) كتاب الضلاة: باب في الاستغفار ، مسند احمد (٣) ] في شعيب ارتا و وطن اس كي سند أحمد الموسوعة الحديثية (٢٠١١٢)]

<sup>(</sup>٤) [بخارى (١٦) ٥) كتاب فضائل القرآن: باب فضل المعوذات]

### قرآن کریم کی بعض آیات اور کلمات کی فضیلت

### باب فضل بعض آیات القرآن و کلماته

# بعض قب راني آيات كي فنيك

وَالْهُكُمُ اللَّهُ وَاحِلُّ ...

معلوم ہوا کہ درج بالا آیات میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم مذکور ہے اور دیگر مختلف احادیث میں یہ بات ندکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطے سے کی جانے والی دعا قبول کی جاتی ہے۔(۲)

رَبَّنَا آتِنَا فِي اللُّلْيَا حَسَنَةً ...

ية يت دراصل ايك دعاب جس كمل الفاظيه بين:

﴿ رَبَّنَا النَّالِيَ اللَّهُ نَيَا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِينَا عَلَى ابِ النَّالِ ۞ [السفرة: ٢٠١] ''اے ہمارے رب! ہم کو دنیا میں بھی نعت و بھلائی ( یعنی ہر مطلوب و مقصود ، مثلاً: صحت و عافیت ، و سبج و کشادہ رہائش ، خوبصورت یہوی ، و سبج رزق ، علم نافع ، عمل صالح ، عمد ہ سواری اور اچھی تعریف وغیرہ ) عطافر ما اور آخرت میں بھی نعمت و بھلائی دے ( یعنی میدانِ حشر کے خوف سے نجات ، حساب میں آسانی ، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کا حصول اور ہالاً خرجنت میں داخلہ ) اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔''

اس دعاکی جامعیت کی وجہ سے احادیث میں اس کی بہت ترغیب وارد مولی ہے۔

<sup>(</sup>۱) [حسن: صحيح ابوداود، ابوداود (۱٤٩٦) كتباب الوتر: بباب الدعاء، ابن ماحه (۳۸۵۵) ترمذى (۷۸) صحيح الترغيب (۱٦٤٢) صحيح الحامع الصغير (۹۸۰)]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: صحیح ابوداود، ابوداود (۱٤۹٥) کتاب الوتر: باب الدعاء، نسائی (۱۳۰۰) ترمذی (۲۵۶۶) ابن ماجه (۳۸۰۷) السلسلة الصحیحة (۲۱۱) صحیح ابن حبان (۸۹۰) احمد (۱۲۰/۳)]

### آيت الكرسي

آیت الکری کے الفاظ بیہ بیں:

﴿ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) [بخاري (٢٢٠٤) كتاب تفسير القرآن: باب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، مسلم (٢٦٩٠)]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٦٨٨) كتاب الذكر والدعاء: باب كراهة الدعاء بتعميل العقوبة في الدنيا]

علم میں سے کی چیز کواپنے احاطے میں نہیں لا سکتے ، سوائے اس بات کے جووہ چاہے۔ اس کی کری نے آسانوں اور زمین کو گھرر کھا ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں اور وہ بلندتر ، نہایت عظمت والا ہے۔ ''

قر آن کریم کی سب سے عظیم آیت'' آیت الکری ہے۔ چنانچ حضرت ابی بن کعب ٹواٹھ کا بیان ہے کدرسول اللہ مُنافِظ نے فر مایا ﴿ یَا اَللہ مُنافِرِ ا اَتَدْرِی اَیُ آیاتِ مِنْ کِتَابِ اللّهِ مَعَكَ اَعْظَمُ ؟ قَالَ: قُلْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ اَقَلَ اَللهُ اللّهُ اللّ

ایک دوسری روایت میں ہے کہ نی تالیّن کے سے کی آدی نے سوال کیا ﴿ اَیُ آیَة فِسی الْسَقُوْ آنِ اَعْظَمُ ؟ ﴾ " " و آن کریم میں کون ی آیت سب سے ظلیم ہے؟ " تو آپ تالیّن نے فرمایا 'اللّه کا اِلله اِلّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ کَا تَا خُذُهُ سِنَةٌ وَکَا نَوْمٌ ـ " (٢)

برفرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھنا جنت میں داخلے کا موجب ہے۔ چنانچہ حضرت ابوامامہ اللّٰہ اللّٰہ من دُخُولِ روایت ہے کہ رسول الله عَلَیْمَ نے فرمایا ﴿ مَنْ قَرا اَیّةَ الْحُرْسِیِ دُبُر کُلِّ صَلَاةٍ لَمْ یَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ اللّٰہ عَلَیْمَ نَ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْمَ نَ اللّٰہ اللّٰہ

آیت الکری جنات وشیاطین ، جادواور آسیب وغیرہ سے بچاؤ کے لئے بہت مفید ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ دی تھڑ بیان کرتے ہیں کہ ﴿ وَکَّلَنِیْ رَسُولُ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مِی اللّٰهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) [مسلم (٨١٠) كتاب صلاة المسافرين: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، احمد (١٤١/٥)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: صحيح ابوداود ، ابوداود (٤٠٠٣) كتاب الحروف والقراء ات]

<sup>(</sup>٣) . [صحيح: صحيح الترغيب (١٥٩٥) صحيح الحامع الصغير (٢٤٦٤)]

میں محتاج عیالداراور بخت حاجت مندموں تومیں نے اسے چھوڑ دیا۔

صح ہوئی تورسول اللہ عُلِیْم نے فر مایا اے ابو ہریرہ! اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! اس نے کہا کہ وہ بہت خت حاجت منداور عیالدار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔

آپ نے فر مایا ، اس نے تم سے جموٹ بولا ہے ، وہ پھر بھی آئے گا۔ اس سے جھے یقین ہوگیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا۔ اس سے جھے یقین ہوگیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا کہ وکہ رسول اللہ مُلِیْ نے نے فر مادیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں چوکنار ہا، چنا نچہ وہ آیا اور اس نے (اپنے کپڑے میں) کھانے کی چیزیں ڈالنا شروع کر دیں تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تھے ضرور رسول اللہ مُلِیْ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا ، مجھے چھوڑ دو میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل وعیال کی ذمیداری کا بوجھ ہے ، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔

صبح ہوئی تورسول اللہ طاقی نے فرمایا ابو ہریرہ! اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! اس نے اپنی شخت حاجت اور اہل وعیال کی ذمہ داری کے بو جھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ،اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے ، وہ پھر آئے گا۔

میں نے تیسری باراس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے (اپنے کیڑے میں) کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کردیں، میں نے اسے پکڑلیا اور کہا اب میں تجھے ضرور رسول الله مکالٹی کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس سے تیسری اور آخری ہفتہ ہے، تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گالیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آجا تا ہے۔ اس نے کہا ، مجھے چھوڑ دو میں تہمیں پچھا بیے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالی تہمیں نفع دے گا۔ میں نے کہا ، وہ کلمات کیا بین ؟ کہنے لگا جب (سونے کے لیے) بستر پر آؤٹو آیت الکری ﴿ اَللّٰهُ اَلاَ اِللّٰہُ اِللّٰهُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ کُورَا اِسے گا اور صبح تک کوئی کرو۔ اس کا بیا فائدہ ہوگا کہ ساری رات اللّٰہ کی طرف سے ایک محافظ تہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آسکے گا۔ چنانچہ میں نے پھراسے چھوڑ دیا۔

حفاظت كرے كااور صح تك كوئى شيطان تبهار يقريب ندآ سكے كا۔"

رین کرنی کریم تا افزان فرمایا ﴿ اَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَ هُو كَذُوبٌ ﴾ "اس نے تم ہے بات مجی کی ہے، حالانکہ وہ خود جموتا ہے۔"ابو ہریرہ! تمہیں بیمعلوم ہے کہ تین را تیں کس سے باتی کرتے رہے ہو؟ عرض کی، نہیں تو آپ نے فرمایا" بیشیطان تھا"۔ (۱)

#### سورهٔ بقره کی آخری دوآیات

الآیتین مِنْ آخِوِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِی لَیْلَةِ کَفَتَاهُ ﴾ ''جو خصرات کے وقت سور وَبقرہ کی آخری دوآیات پڑھ الآیتین مِنْ آخِو سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِی لَیْلَةِ کَفَتَاهُ ﴾ ''جو خصرات کے وقت سور وَبقرہ کی آخری دوآیات پڑھ لیتا ہے، اسے یہ آیات (ہر شکل ہے) کافی ہوجاتی ہیں۔''(۲)

علامہ جلال الدین سیوطی رشائنے فرماتے ہیں کہ''کافی ہوجا ئیں گ''کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آستیں قیام اللیل سے کفایت کر جائیں گی، دوسرام فہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی اور یہ بھی جائیں گی اور یہ بھی جائیں گی اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہوجائیں گی اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہیتمام مفہوم ہی مراد ہوں۔(۳)

- نیک روایت میں سور و بقر و کی آخری دو آیات کو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ نور کہا گیا ہے اور اُس میں یہ بھی نہ کور ہے کہ جو خص ان دو آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے کچھ مانے گا تواہے وہ چیز ضرورعطاکی جائے گی۔ (°)
- 🔾 ایک اور روایت میں ہے کہ شب معراج رسول الله مالیا کا کھیا نچ نمازوں کے ساتھ سور و بقر و کی آخری آیات
  - (۱) [بخاری (۲۳۱۱)، (۳۲۷۰)، (۲۰۱۰) کتاب الوکالة: باب اذا وکل رجلا فترك الوکیل شیئا]
  - (٢) [مسلم (٨٠٧) كتاب صلاة المسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ، بخاري (٢٠٠٨)]
    - (٣) [حواشي على صحيح مسلم (٢٠٢٤)]
  - (٤) [صحيح: صحيح ترمذى ، ترمذى (٢٨٨٢) كتاب فضائل القرآن: باب ما حاء في آخز سورة البقرة]
    - (٥) [مسلم (٨٠٦) كتاب فضائل القرآن: باب فضل سورة الفاتحة وحواتيم سورة البقرة]

کابھی تخد ملاتھا۔ چنا نچہ حضرت ابن مسعود ڈاٹھ سے دوایت ہے کہ جب رسول اللہ ظافیح کومعراج کرائی گئ اور آپ
کوسدرۃ المنتہی کے پاس لے جایا گیا جو کہ چھٹے آسان میں ہے اور زمین سے او پر جانے والی چیزیں یہیں پہنچی ہیں

، پھران کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے اور او پر سے جو پچھز مین پر آتا ہے وہ بھی یہاں تک پہنچتا ہے، پھراس کو وہاں

سے لے لیا جاتا ہے، فرمایا ﴿ اِذْ یَغْشَی السِّلُ دَةَ مَا یَغْشَی ﴾ [النحم: ١٦] ''جبکہ اس ہیری پر چھار ہاتھا جو
چھار ہاتھا۔''فرمایا یہ سونے کے چٹنگے تھے۔فرمایا: اس مقام پر رسول اللہ مُنالِقِی کو تین چیزیں عطافر مائی گئیں:

آپانچ نمازیں۔ ﴿ سورہُ بقرہ کی آخری آیات۔ ﴿ اور یہ کہ آپ ٹاٹین کی امت میں سے جو محض شرک نہ
کرے اس کے ہلاک کرنے والے گنا ہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ (۱)

#### سورهٔ آل عمران کی آخری دس آیات

رسول الله علی جبرات کونماز ججد کے لیے بیدار ہوت تو سورہ آل عمران کی آخری دی آیات ﴿ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ اللَّيلِ ... ﴾ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنا نچہ حضرت ابن عباس اٹھ تھا کہ آج رسول الله علی نیاز دیکھوں کا بیان ہے کہ عمی ایک رات اپنی خالہ میمونہ جھا دیا اور آپ اس کے طول میں لیٹ گئے بھر (جب رات کے آخری گا۔ میری خالہ نے آپ علی خیار کے گدا بچھا دیا اور آپ اس کے طول میں لیٹ گئے بھر (جب رات کے آخری کے میں بیدار ہوئے تو) چہرہ مبارک پر ہاتھ بھیر کر نیٹند کے آثار دور کے ﴿ أُنَّم قَرا اللّا یَاتِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ آلِ عِنْ اِنْ حَرَى دَنِ آبات براھیں۔ 'اس کے بعد آپ ایک مشکیز ہے کہ پاس آئے اور اس سے پانی لے کروضوء کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوگئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا اور جو بچھآپ نے کیا قور اس سے پانی لے کروضوء کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوگئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا اور جو بچھآپ نے کیا تھا وہ میں سب بچھ میں نے بھی کیا۔ (۲)

#### حضرت بونس مَائِنَلاً کی دعا

حضرت یونس علیه اجب مجھل کے پیٹ میں تھے وانہوں نے ان الفاظ میں اللہ تعالی کی تبیج بیان کرنا شروع کر

دی ﴿ لَّا إِلٰهَ إِلَّا آنْتَ سُبُحْ مَلَكَ ﴾ آئِ گُنْتُ مِنَ الطَّلِيدُنَ ۞ " تیرے سواکوئی معبود برحق نہیں، تو

پاک ہے (اور) بیشک میں قصور وار ہوں۔ "اس تبیج اور پکار کے نتیج میں اللہ تعالی نے انہیں مجھل کے پیٹ سے

نجات دی اور فر مایا کہ"ہم اہل ایمان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں (جب وہ شدا کدوم شکلات میں بہتلا ہوں اور
ہماری طرف رجوع کر کے ہم سے دعا کریں ،خصوصاً جب مشکل حالات میں یہ دعا کریں "۔

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۱۷۳) كتاب الايمان: باب في ذكر سدرة المنتهى]

 <sup>(</sup>۲) [بخارى (۵۷۰) كتاب التفسير: باب قوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا ... ، مسلم (٧٦٣)]

نی کریم الله الله الله الله الله الله و بھی حضرت یونس الله کی فدکورہ دعا کے ساتھ الله تعالی سے بھھ مانگے گا الله تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرمائی گا الله تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرمائی گا الله تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرمائی گا الله و کہ الله قبی بَطنِ الْحُونِ " فَالله الله الله الله الله الله الله که که " فی کھی والے پی فیم (حضرت یونس الله الله الله که که " فیملی والے پی فیم (حضرت یونس الله الله که که " فیملی والے پی فیم (حضرت یونس الله الله که که الله که که الله که که الله که کا معبود برخ نہیں ، تو پاک ہے (اور) بیشک میں قصور وار مول ۔ "جو مسلمان اپ رب ہے کی جی چیز کے بارے میں بدوعا کر بے والله تعالی اس کی دعا ضرور شرف قبولیت سے واز تا ہے ۔ " (۱۰)

ایک دوسری روایت مین حضرت سعد وافقهٔ کابیان ہے کدرسول الله طافقهٔ فرمایا ﴿ مَنْ دَعَا بِدُعَا عِلَيْ اللهُ عَالَ یُونْسَ اسْتُجِیْبَ لَهُ ﴾ ''جوہمی پونس علیہ کی دعا کے ساتھ دعا کرے گااس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔''(۲) هُوَ الْآوَلُ وَ الْآخِدُ وَ الظّاهِرُ ...

حضرت ابن عباس رفاق کے فرمان کے مطابق سورہ صدید کی ندکورہ آیت نمبر الله بیدا ہونے والے شیطانی وساوس کاعلاج ہے۔ چنانچ آپ نے فرمایا ﴿ اِذَا وَجَدْتَ فِی نَفْسِكَ شَیْنًا فَقُلْ " هُوَ الْآوَّلُ وَ الْطَّاهِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلْ شَیْءَ عَلِیْمٌ " ﴾ "جبتم اپ دل میں کوئی کھٹکا (وسوسہ) محسوس کروتو بیآ بت بڑھو هُو الاوَّلُ وَ اللَّحِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُو بِكُلِّ شَیْءَ عَلِیْمٌ "وبی اول بی اور ترجی ، اور فام بھی ، اور وہی ہرشے کو خوب جانے والا ہے۔" (۳)

# بعض قت مآنی کلماٹ کی فضیلٹ

#### بسمالتُد

- اسامہ بن عمیر رہ اللہ کے نام کے ساتھ ) کی برکت سے شیطان انتہائی جھوٹا اور حقیر ہوجا تا ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن عمیر رہ اللہ کا عمیل نبی کریم مَن اللہ کے ساتھ اونٹ پر آپ کے پیچھے سوار تھا، حارا اونٹ فر را بھسلا تو میں نے کہا 'شیطان کا برا ہو تب آپ من اللہ کے فرمایا ﴿ لا تَسْفُلْ تَسْعِسَ الشَّيْطَانُ فَانَّهُ يَعْظُمُ حَتَّى يَصِيْرَ
- (۱) [صبحیح: صبحیح التصامع التصغیر (۳۲۸۳) صبحیع الترغیب (۱۹۶۹) صحیح ترمذی ، ترمذی (۱۹۰۸) کتاب الدعوات: باب فی دعوة ذی النون ... ، مستدا جمد (۱۷۰/۱)]
- (۲) [مستدرك حاكم (۲۱۲۷) مسند ابو يعلى (۷۰۷) مندابويعلى كمقق حسين سليم اسدق اس كراويول كوثقد كراً ي
  - (٣) [حسن: صحيح الترغيب (١٦١٤) صحيح ابو داود ، ابو داود (١١١٥) كتاب الادب: باب رد الوسوسة إ

# **43 94 日本 大会戦の本人は ことととこれにはない。 日本**

مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ بِقُوَّتِي وَلَكِنْ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَصْغُرُ حَتَّى يَصِيْرَ مِثْلَ الذُّبَابِ ﴾" يهذه كو كمشيطان كابرا موكونكه اس سے شيطان كامران كى طرح (بڑا) موجاتا ہے اور كہتا ہے يس نے اپنی توت سے (بيكيا ہے) ليكن تم بسم اللہ كو كونكه اس سے شيطان چھوٹا ہوكر كھى كى طرح ہوجاتا ہے۔" (١) امام ابن كثير واللہ نے فرما يا ہے كہ يہ بسم اللہ كى بركت كى وجہ سے ہے۔ (٢)

ک ہم اللہ پڑھنے سے انسان شیطانی حملے سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ اللہ عِنْدَ دُخُولِهِ ہے کہ میں نے بی کریم طاقی کم فرماتے ہوئے ناکہ ﴿ إِذَا دَخَلَ السَّ جُلُ بَیْنَهُ فَلَا کَوْرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ ہِ جَدِیْ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّیْطَانُ کا مَیِیْتَ لَکُمْ وَ کا عَشاءَ وَ إِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْکُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّیْطَانُ اللّٰهَ بِیْتَ اللّٰهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : اَدْرَکُتُمُ الْمَبِیْتَ وَ الْعَشَاءَ ﴾ الشَّیْطَانُ اَدْرَکُتُمُ الْمَبِیْتَ وَ الْعَشَاءَ ﴾ الشَّیْطانُ اَدْرَکُتُمُ الْمَبِیْتَ وَ الْعَشَاءَ ﴾ الشَّیْطانُ اَدْرَکُتُمُ الْمَبِیْتَ وَ الْعَشَاءَ ﴾ الشَّیْطانُ اَدْرَکُتُمُ اللّٰمَبِیْتَ وَ الْعَشَاءَ ﴾ الشَّیْطانُ اَدْرَکُتُمُ اللّٰہ بِحَدِدالله بِحَدالله اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰه بِحَدالله بَالله بِحَدالله بَالله بِحَدالله بِحَدالله بِحَدالله بِعَدالله بِعَدالله بِحَدالله بِحَدالله بِحَدالله بِحَدالله بِعَدالله بِعَدالله بِعَدالله بِعَدالله بِعَدالله بَعَلَمُ الله بُولِ الله ورد بِدانسان کھانے کے وقت الله کانام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات کا قیام اور رات کا کھانا (دونوں کو) پالیا ورجب انسان کھانے کے وقت الله کانام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات کا قیام اور رات کا کھانا (دونوں کو) پالیا ورد بہانہ اس کے اللہ کانام نواز استاکا قیام اور رات کا کھانا (دونوں کو) پالیا ورد بیاں کہ بیا ہے کے دونت الله کانام نواز استاکا کھانا (دونوں کو) پالیا ورد بیاں کانے کے دونت الله کانام نوائے کے دونوں کو ک

ہم بستری کے وقت بھم اللہ پڑھنے سے اولا دشیطانی حملے سے تحفوظ رہتی ہے۔ چنانچے فرمانِ نبوی ہے کہ اگر تم
 میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بید عا پڑھے:

﴿ بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُ مَّ جَرِّبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَرِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَ قُتَنَا ﴾ "الله ك نام ك ساته (جم جماع كرتے بيں) اے الله! جمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اس اولا و کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جوتو جمیں عطا كرے "﴿ فَ فَعُضِى بَیْنَهُ مَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ ﴾ "تویقیناً اس جماع سے ان كے مقدر میں

<sup>(</sup>۱) [صحیح : صحیح ابوداود (۲۹۸۲) کتاب الادب ، مسند احمد (۹/۵) السنن الکبری للنسائی ، عمل الیوم واللیلة ، باب ما يقول اذا عثرت به دابته (۲۲۱٦)]

<sup>(</sup>۲) [تفسیر ابن کثیر (۹٤/۱)]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٠١٨) كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 'ابو داود (٣٧٦٥)]

<sup>(</sup>٤) [مسلم (٢٠١٧) كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 'ابو داود (٣٧٦٦)]

اولا دہوگی توشیطان اے بھی نقصان نہیں پہنچا سکےگا۔''(۱)

الله على موجاً تا ہے۔ چنا نجد حضرت انس الله على الله على الله على الله على موجاً تا ہے۔ چنا نجد حضرت انس الله على الله على

اس کے لیے کہاجا تا ہے ﴿ کُفِیْتَ وَ وُقِیْتَ ﴾ ' تجھے کفایت کی گئی اور بچھے بچالیا گیا' اور شیطان اس سے جدا ہوجا تا ہے۔ سنن ابوداود کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ ﴿ فَیَدَ قُولُ لَدَهُ شَیْطَانُ آخَرُ کَیْفَ کے جدا ہوجا تا ہے۔ سنن ابوداود کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ ﴿ فَیَدَ قُدُولُ لَدَهُ شَیْطَانُ آبَ ہِ کُرُوا یَسِحُض پر کیے قابو پا لَکَ بِرَجُلِ قَدْ هُدِی وَ کُفِی وَ وُقِی ﴾ ''ایک دوسر اشیطان اس سے ل کرکہتا ہے کہ توایسے خص پر کیے قابو پا سکتا ہے جے (اللہ کی طرف سے) ہوایت دے دی گئی ، کفایت کی گئی اور بچالیا گیا۔'' (۲)

شیخ عبد المحسن العباد اس مدیث کی تشری میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ (فدکورہ دعا پڑھنے والے کو) اللہ تعالی ہدایت سے نوازتے ہیں، جس کام کاوہ ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے اسے خود ہی کافی ہوجاتے ہیں اور اسے دوسروں کی طرف سے چنچنے والی تمام برائیوں سے بچالیتے ہیں، بالفاظ دیگر اسے سلامتی حاصل ہوجاتی ہے اور ایسا صرف اللہ تعالی پراس کے کائل توکل واعتاد اور اللہ تعالی کا نام ذکر کرنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے (جیسا کہ اس دعا کا یہی مفہوم ہے)۔ (۳)

- بیت الخلاء میں داخلے کے وقت ہم اللہ پڑھنے سے جنات وشیاطین اور اولا و آدم کی شرمگا ہوں کے درمیان پردہ حاکل ہوجاتا ہے۔ چنا نچ فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ سَتُرُ مَا بَیْنَ اَعْیُنِ الْمِحِنَّ وَ عَوْرَاتِ بَنِیْ آدَمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُهُمُ الْحَكَلاءَ اَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللهِ ﴾ ''جب کوئی بیت الخلاء میں واضلے کے وقت " بِسْمِ الله ہ " کہ لیتا ہے تو اولا و آدم کی شرمگا ہوں اور جنات کی آٹھوں کے درمیان پردہ حاکل ہوجاتا ہے۔''(؛)

<sup>(</sup>١) [بخاري (١٤١)كتاب الوضوء: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 'مسلم (١٤٣٤)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: صحيح ترمذي 'ترمذي (٣٤٢٦) كتاب الدعوات: باب ما جاء ما يقول اذا خرج من بيته ، ابو داو د (٥٠٩٥)]

<sup>(</sup>٣) [شرح سنن ابي داود (تحت الحديث: ٥٠٩٥)]

٤) [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٣٦١٠) ترمذي (٢٠٦) مشكاة المصابيح (٣٥٨)]

الآبواب و اذکروا اسم الله فان الشّه طان لا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ﴾ ' جبرات كاندهراش وعهويا (آپ تَلْيُّا فَ فرمايا كه) جبشام موجائة واپنجول كواپنه پاس روك ليا كرو، كونكه شياطين اى وقت بهيلته بين -البته جب ايك گھڑى رات گزرجائة ونہيں چھوڑ دو،اوراللّه كانام لح كردروازے بندكرلو، كونكه شيطان كى بنددروازے كؤييں كھول سكتا۔' (۱)

ایک دومری روایت میں بیلفظ ہیں کہ ﴿ وَ أَغُلِقُ بَابَكَ وَ اذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَ اَطْفِی ءُ مِصْبَاحَكَ وَ اذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَ اَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَ خَمِّرُ إِنَاتَكَ وَ اذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَلَوْ تَعْرُضُ اللّٰهِ وَ اَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَ خَمِّرُ إِنَاتَكَ وَ اذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَلَوْ تَعْرُضَ اللهِ عَلَيْهِ شَيْئًا ﴾ ' پھر (رات کے وقت) الله کانام لے کر (لیعن بسم الله پڑھکے) اپنا دروازہ بند کر لوء الله کانام لے کر ڈھک دواوز دوسرے برتن بھی الله کانام لے کر ڈھک دو (اور اگر فیکن نے ہو) تو درمیان میں بی کوئی چیز رکھ دو۔'' (۲)

ک مصیبت وآفت کے موقع پر ہم اللہ پڑھی جائے تو اللہ تعالی فرضت نازل فر مادیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہ واللہ تا اللہ واللہ واللہ تا اللہ واللہ تا اللہ واللہ واللہ تا اللہ واللہ واللہ تا اللہ واللہ وا

<sup>(</sup>١), [بخاري (٣٠٤) كتاب بدء الخلق: باب صِفة ابليس ، مسلم (٢٠١٢)]

<sup>(</sup>۲) [بخاری (۲۲۸۰) کتاب بدء الحلق]

<sup>(</sup>٣) [حسن: صحيح الحامع الصغير (٢٧٦٥) السلسلة الصحيحة (٢١٧١) صحيح نسائي، نسائي (٣١٤٩) كتاب الحهاد: باب ما يقول من يطعنه العدو

### عن والله المنظمة المن

الله عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ ﴾ ''اكٹھ كھانا كھايا كرواوراس پرالله كانام لياكرو (بعنى بىم الله پرُحاكرو) تو (الله تعالى كاطرف سے) تمہارے كھانے ميں بركت وال دى جائے گئ ''(۱)

#### سبحان الله

وزن اورائے کلمات کی سیابی کے برابر۔ ۱۹۳۰

صبحان الله (الله باک ہے) کے ذریعے سندر کی جھاگ کے برابرگناہ بھی معاف ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ معرت ابو ہریرہ الله وَبِحَمْدِهِ مِانَةُ مَرَّةُ مَنَّ فَالَ: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ مِانَةُ مَرَّةُ مُرَّةُ مُطَّتُ خَطَانِاهُ وَإِنْ کَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْوِ ﴾ ''جمل نے سومرتبہ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِةِ (باک ہے الله ابن تحسن کے کہاس کے گناہ مناویے جاتے ہیں اگر چہ سندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔''(۲)

ابنی تعریف کے ساتھ) کہااس کے گناہ مناویے جاتے ہیں اگر چہ سندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔''(۲)

مروی ہے کہ سول الله کا آیک مختر ذکر بہت سے طویل اذکار سے افضل ہے۔ چنانچ حضرت جویریہ بنت حارث جاتھ سے مروی ہے کہ سول الله کا آیک محمد سے کہا ﴿ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ' لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ﴾ اللّٰهُ مَ نَشِحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ﴾ اللّٰهُ مَ نَرے بعد چارا ہے کلے اداکیے ہیں کہ اگر اِن کا تیرے اب تک کے گلمات سے مواز نہ کیا جائے تو دی میں من تیرے بعد چارا ہے کے اداکیے ہیں کہ اگر اِن کا تیرے اب تک کے گلمات سے مواز نہ کیا جائے تو دی میں اس نے تیرے بعد چارا ہے کے اداکیے ہیں کہ اگر اِن کا تیرے اب تک کے گلمات سے مواز نہ کیا جائے تو

صبحان الله كني سع جنت من مجود كا ايك در فت لك جا تا ہے۔ چنا ني فرمانِ نبوى ہے كہ ﴿ مَسنُ قَسالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ مِحَمْدِهِ عُرِسَتُ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ ﴾"جس نے كما سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِه عُرِسَتُ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ ﴾"جس نے كما سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِه عُرسَانًا يك در فت لگادِيا جا تا ہے۔" (٤)

إنكاوزن زياده بوجائ (وه كلم يهين) سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِةِ عَلَدَ خَلْقِهِ وَرَضَا نَفْسِهِ وَ زَنَّةَ عَرْشِهِ

وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ "الله تعالى پاك إلى عالى الله على الله على الله الله الله على الله الله على الله

- وشام سومرتبسان الله كمنه والا قيامت كروزسب سے افضل كلمات لائے گا۔ چنا ني حضرت اله جريره والله كاروز سب سے افضل كلمات لائے گا۔ چنا ني حضرت اله جريره والله كائة كل مرسول الله كائة أن فرمايا من قَالَ حِيْنَ يُمْسِى سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِه مِانَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ اَحَدٌ يَوْمَ الْفَيَامَةِ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءً بِهِ إِلَّا اَحَدٌ قَالَ مِثْلَ
- (۱) [صحيح: صحيح الترغيب (۲۱۲۸) الكلم الطيب (۱۸۲) السلسلة الصحيحة (۲۱۶) صحيح ابن ماجه (۲۲۵) ابن ماجه (۲۲۸) كتاب الاطعمة: باب الاجتماع على الطعام، ابو داو د (۲۷۲۶)]
  - (٢) [بخاري (٦٤٠٥) كتاب الدعوات: باب فضل التسبيح ' مسلم (٢٦٩١) ترمذي (٣٤٦٦)]
    - (٣) [مسلم (٢٧٢٦) كتاب الشروط: باب ما يحوِّز من شروط المكاتب ابو داود (٥٠٣)]
- (٤) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٦٤) هداية الرواة (٢٢٤٤) '(٣٥/٢) ترمذى (٣٤٦٤) نسائى في عمل اليوم والليلة (٨٢٧) صحيح ابن حبان (٨٢٤) مستدرك حاكم (١١١)]

مَا قَالَ وَ زَادَ عَلَيْهِ ﴾ ''جمس في حكودت اور شام كودت سومرتبه سُبْحَانَ اللهِ وَبِعَمْدِيدِ كَها تو قيامت كردن كوئى بھى اس سے افضل كلمات نہيں لائے گا سوائے اس كے جس نے اس كی مثل اور اس سے زياوہ كلمات كے \_(١)

- باقی رہنے والے اچھے کلمات میں بحان اللہ بھی شامل ہے۔جیسا کہ حضرت ابوسعید خدری وہ اٹھ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا ﴿ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ : لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ و سُبْحَانَ اللَّهِ ... ﴾ " باقی رہنے والے ایجھے کلمات (یہ ہیں) لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اور سُبْحَانَ اللهِ ۔"(۲)
  - اكدروايت من بكرجاركمات الله تعالى كوبهت بندين، ان من ساك سُبعانَ الله ب-(٢)
- وه وو كلي سبحان الله برى مشمل مين جنهين زبان بر بلك اور ميزان مين بهت وزنى كها كيا ب- چناني فرمان الله بوي به هوي به في الميزان الله بوي به في الميزان الله بوي به في الميزان الله بوي به في الميزان الله ويحمد و الميزان الله المعظيم في وو كله الله ويحمد و الله المعظيم الله ويحمد و الله المعظيم الله ويحمد الله المعظيم الله المعظيم الله ويحمد الله المعظيم الله المعظمة والله الله الله المعظمة الله المعظمة الله المعظمة الله المعظمة الله المعظمة الله المعلمة الله الله المعلمة ال

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۲۹۹۲) كتاب الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء مسند احمد (٤٨٨٤) ابو داود ((۹۱۹) ترمذي (٣٤٦٩) نساتي في عمل اليوم والليلة (٧٧٥) وفي السين الكبرى (٢٠٦٠٣)]

<sup>(</sup>٢) [صعيع: السلسلة الصحيحة (٣٢٦٤) احمد (٧٥/٣) ابن حيان (٨٤٠) حاكم (١٢/١٥)]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢١٣٧) كتاب الآداب: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة 'ابن ماحه (٢٨١)]

<sup>(</sup>٤) [بنخاری (۲۰۱، ۲۰۱) کتاب الدعوات: باب فضل التسبیح 'مسلم (۲۱۹۶) ترمذی (۲۲۹۷) ابن ماجه (۲۸۰۶) احمد (۲۳۲/۲) ابن حبان (۸۳۱)]

<sup>(</sup>٥) [مسلم (٢٦٩٨) كتاب الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء]

اگر سجان اللہ کو المحمد للہ کے ساتھ کہا جائے تو یہ دونوں کلے زیمن وآسان کے درمیان ساری جگہ کوئیکیوں سے کھردیتے ہیں۔ چنا نچ فرمان نبوی ہے کہ ﴿ وَ سُبْحَانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ تَمْلَانِ مَا بَیْنَ الْسَّمُوَاتِ وَ کَرْمِین ﴿ وَ سُبْحَانَ اللّهِ کَہٰ از مین وآسان کے درمیان ساری جگہ کو (نیکیوں سے) ہمردیتا لاڑن ضِ ﴾ ''سُبْحَانَ اللهِ اور ٱلْحَمْدُ لِلّهِ کہناز مین وآسان کے درمیان ساری جگہ کو (نیکیوں سے) ہمردیتا ہے۔''(۱)

#### الحمدللد

- ایک مرتب الحمدلله (سب تعریفیس الله بی کے لئے ہیں) کہنے ہے میزان (ترازو) نیکیوں سے بھرجاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوما لک اشعری ڈاٹھ کی روایت میں ہے کہ رسول الله ظائف نے فرمایا ﴿ وَ الْسَحَدُ لِللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَيْزان کوئيکيوں سے بھرديتا ہے۔''(۲)
- افضل دعا الحمد للديدي چنانچ فرمان نبوي يك ﴿ أَفْضَلُ الدَّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَهِ ﴾ سب افضل دعا الْحَمْدُ لِلَهِ ﴾ سب افضل دعا الْحَمْدُ لِللهِ ﴾ سب افضل دعا الْحَمْدُ لِللهِ ﴾ سب افضل دعا الْحَمْدُ لِللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا
- O شکرکاسب سے افضل کلمہ الحمد اللہ ہے۔ فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ اَفْضَلُ الشَّحْرِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾'اورسب سے افضل شکر اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾'اورسب سے افضل شکر اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ہے۔''(۱)
- کسی بھی نعمت کے حصول پر الحمد اللہ کہنا اس نعمت سے بھی افضل ہے۔ چنا نچہ حضرت انس والله کا بیان ہے کہ رسول الله کا فیز الله کا بیان ہے کہ رسول الله کا فیز کے اللہ الله کا الله کا آنسک الله کا الله کے تواس کا الله کا الله کا الله کے تواس کا اس نعمت سے افضل ہے۔ ''(°)

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٢٣) كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٢٣) كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء]

<sup>(</sup>٣) [حسن: السلسلة الصحيحة (١٤٩٧) المشكاة (٢٠٠٦) صحيح ترمذي ، ترمذي (٣٢٨٣) كتاب الدعوات: باب ما جاء ان دعوة المسلم مستحابة ، ابن ماجه (٣٨٠٠) صحيح ابن حبان (٨٤٣)]

<sup>(</sup>٤) [حسن: السلسلة الصحيحة (١٤٩٧) أبن حبان (٢٣٢٦) شرح السنة (٤٤١)]

<sup>(</sup>٥) [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٦٣ ٥٥) ابن ماحه (٥٠ ٣٨) كتاب الإدب: باب فضل الحامدين]

الْتَحَسَمُ لِهُ ' جب کسی فحض کا بچی فوت ہوجا تا ہے تواللہ اپنے فرشتوں سے فاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ کیاتم نے میرے بندے کی روح کوبی کیا ہے ؟ وہ اثبات میں جواب دیتے ہیں۔اللہ تعالی دریافت فرماتے ہیں کہ کیاتم نے اس کے دل کے پھل کوبیش کیا ہے؟ وہ اقرار کرتے ہیں۔اللہ تعالی دریافت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہ اور ایاللہ دانا اللہ داجون کے کمات پڑھے۔ کہا؟ وہ جواب دیتے ہیں اس نے تیری حمد وثناء کی (یعنی الحمد للہ کہا) اور اناللہ وانا اللہ داجون کے کمات پڑھے۔ اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرواور اس کانام بیت الحمد رکھو۔' (۱)

- باقی رہنے والے اچھے کلمات میں الحمد للہ بھی شامل ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ مُن اللہ من فرمایا کہ ﴿ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ... وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ﴾ " باقی رہنے والے اچھے کلمات (یہ ہیں) ... الْعَمْدُ لِلّٰهِ ۔ " (۱)
- ن اگرالحمد نلدگوسجان اللہ کے ساتھ کہا جائے توبید دونوں کلمے زمین وآسان کے درمیان ساری جگہ کوئیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ (۳)
  - ا ایک روایت میں ہے کہ چار کلمات اللہ تعالی کو بہت پسند ہیں ،ان میں سے ایک آلْحَمْلُ لِلّٰهِ ہے۔(1)

#### لاالدالاالله

- افضل ذکر لا الدالا الله (کوئی معبود برحق نہیں سوائے الله تعالیٰ کے ) ہے۔ چنانچہ فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿اَفْضَلُ اللّٰهُ ہِے۔ ''(1)
   ﴿اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِللّٰهُ اِلّٰا اللّٰهُ ﴾ ''سب ہے افضل ذکر لا إلله إلّٰا اللّٰهُ ہے۔''(1)
- حَيِّ ول سے لا الدالا الله كها جائة وعرش تك پنچا ہے۔ چنا نچة حضرت ابو بريرہ واثن سے روايت ہے كه رسول الله تائي نے فرمايا ﴿ مَا قَالَ عَبْدٌ لا إِلْـهَ إِلَّا اللّٰهُ قَطْ مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ ٱبْوَابُ السَّمَاءِ
  - (١) [حسن: الصحيحة (١٤٠٨) ترمذي (١٠٢١) كتاب الحنائز: باب فضل المصيبة اذا احتسب]
    - (٢) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٣٢٦٤) احمد (٧٥/٣) ابن حبان (٨٤٠) حاكم (١٢/١٥)]
      - (٣) [مسلم (٢٢٣) كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء]
    - (٤) [مسلم (٢١٣٧) كتاب الآداب: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة ' ابن ماجة (٣٨١)]
      - (٥) [حسن لغيره: صحيح الترغيب (١٥٧٨) السلسلة الصحيحة (تحت الحديث: ٣٤٥٢)]
- (٦) [حسن: السلسلة الصحيحة (٩٧) ١) المشكاة (٢٣٠٦) صحيح ترمذى ، ترمذى (٣٨٨) كتاب الدعوات: باب ما جاء ال دعوة المسلم مستحابة ، ابن ماجه (٣٨٠٠) صحيح ابن حبان (٨٤٣)]

حَتَّى تُفْضِىَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ﴾' جب بنده طوصِ دل سے لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ كَهَا بِوَاس كے لئے آسان كے دروازے كھول ديئے جاتے ہيں حتى كدوه عرش تك بي جاتا ہے، بشر طيكدو وضف كبيره كنا مول سے بچے ''(١)

- ایمان کا سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاق الایسمان بضع وَ سَبْعُونَ شُعْبَةَ فَافْضَلُهَا قَوْلُ لا اِللهَ إِلَّا اللهُ ... ﴾"ایمان کی سر کے قریب شاخیں ہیں اوران میں سب سے افضل شاخ لا اِلله اِلله کہنا ہے۔" (۲)
- عيد ول سے لا الدالا اللہ كہنے والے كوروز قيامت ني طافياً كى شفاعت نصيب ہوگى \_ فرمانِ نبوى ہے كہ
   أسْ عَدُ النَّاسِ بِشِفَاعَتِى يَوْمَ الْفِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِّنْ قَلْبِهِ ﴾ ''روز قيامت ميرى شفاعت سے وہ لوگ فيض ياب ہوں سے جنہوں نے خلوصِ دل سے کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَها۔''(٣)
- کلمدلا الدالا الله کا اقرار جنت میں داخلے کا موجب ہے۔ چنا نچہ حضرت عثان دہ تھ اس مردی ہے کہ رسول الله مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا اِللهُ أَلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾ ''جو حض اس حال میں فوت مواکداسے لا إِلّه إِلّا اللهُ کَا يَقِينَ عَلَم تَعَالَوه وہ جنت میں جائے گا۔''(٤)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ﴿ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِللَهُ اِلَا اللّٰهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ﴾ "جس نے کلمہ لا اِللّٰهُ کَ گوای دی اس کے لئے جنت واجب ہوگئ۔ "(°)

- وفات ك قريب كلمه لا اله الله كن والا جنت مي جائے گا۔ چنا نچه حضرت معافر والله يعمروى ہے كه رسول الله مَن عَلَم الله الله الله وَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾ "جسكا آخرى كلام لا إلّه إلّا الله وَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾ "جسكا آخرى كلام لا إلّه إلّا الله وَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾ "جسكا آخرى كلام لا إلّه إلّا الله موكا وه جنت ميں واخل موكا -"(1)
- الاالهالاالله كني سے جنت ميں درخت لك جاتا ہے۔ چنانچ حضرت ابن مسعود اللّٰه كن سمروى الك روايت ميں ہے كہ ﴿ إِنَّ اللّٰهِ عَلْبَةُ الْمَاءِ وَ اَنَّهَا قِيْعَانٌ وَ اَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِي اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِي اللّٰهِ وَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ﴾ وجنت كى مى زر فيزاور پائى ينھا ہے البنداس كى جگہ خالى ہے اوراس ميں الله وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ ﴾ وجنت كى مى زر فيزاور پائى ينھا ہے البنداس كى جگہ خالى ہے اوراس ميں الله وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله وَ اللّٰهُ اللّٰهِ الله اللّٰهِ الله اللّٰهِ الله اللّٰهِ الله الله اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

<sup>(</sup>١) [حسن: صحيح الحامع الصغير (٥٦٤٨) ترمذي (٥٩٥٠) كتاب الدعوات: باب دعاء ام سلمة ]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٣٥) كتاب الايمان: باب شعب الايمان]

<sup>(</sup>٣) [بخارى (٩٩) كتاب العلم: باب الحرص على الحديث]

<sup>(</sup>٤) [مسلم (٢٦) كتاب الايمان: باب الدليل على ان من مات على التوحيد دحل الحنة]

<sup>(</sup>٥) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١١٣٥)]

<sup>(</sup>٦) [صحيح: صحيح أبو داود (٢٦٧٣) كتاب الحنائز: باب في التلقين أبو داود (٢١١٦)]

- ورخت لكانا سُبِعَانَ اللهِ ، ٱلْعَمِدُ لِلهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، اور ٱللهُ أَكْبَرُ كَهَا بِ
- السَّاعَةُ عَلَى اَحَدِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ﴾ ( كسي بهي اي حض برقيامت قائم نبيس بوگ جو لا مَسفُ ومُ السَّاعَةُ عَلَى اَحَدِ يَقُولُ: لا إِلهَ إِلّا اللَّهُ ﴾ ( كسي بهي اي خض برقيامت قائم نبيس بوگ جو لا إِلهَ إِلّا اللهُ اللهُ
- باتی رہنے والے اجھے کلمات میں لا الدالا اللہ بھی شامل ہے۔ جیبا کہ رسول اللہ عَلَیْم نے فرمایا
   ﴿الْبَاقِیَاتُ السَّالِحَاتُ : لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ... ﴾ "باتی رہنے والے اجھے کلمات (یہ ہیں) لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ... ﴾ "باتی رہنے والے اجھے کلمات (یہ ہیں) لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ... ﴾ "باتی رہنے والے اجھے کلمات (یہ ہیں) لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ... ﴾ "باتی رہنے والے اجھے کلمات (یہ ہیں) لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ... ﴾ "باتی رہنے والے اجھے کلمات (یہ ہیں) لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ... ﴾ "باتی رہنے والے اجھے کلمات (یہ ہیں)
  - ایک روایت میں ہے کہ چارکلمات اللہ تعالی کو بہت پند ہیں،ان میں سے ایک لا إلّه والله ہے۔ (٤)
     حسبنا اللہ وقعم الوکیل

برطرح كى مشكل وبريشانى مين صرف الله تعالى بربى توكل كرنا جابي اور زبان بريدالفاظ لانے جاميين ﴿ حَسُبُنَا الله وَ نِعْمَد الْوَكِيْلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] "جمين الله بي كافي ہے اور وہ بہترين كارساز ہے۔ '

حضرت ابن عباس الما الله المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الموكيل ، قالَهَا إبْرَاهِيمُ عليه السلام حِينَ الْقِيمَ فِي السّادِ وَقَالَهَا مُحَمَّدُ وَاللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ "حَسُبُنَا اللهُ وَيعْمَ الْوَكِيلُ اللهُ وَيعْمَ الْوَكِيلُ اللهُ وَيعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ "حَسُبُنَا اللهُ وَيعْمَ الْوَكِيلُ وَاللهُ وَيعُمَ اللهُ وَيعُمَ الْوَكِيلُ وَاللهُ وَيعُمَ اللهُ وَيعُمُ اللهُ وَيعُمُ اللهُ وَيعُمُ اللهُ وَي اللهُ وَيهُ اللهُ وَيعُمُ اللهُ وَيعُولُ اللهُ وَيعُولُ اللهُ وَيعُمُ اللهُ وَيعُمُ اللهُ وَيعُمُ اللهُ وَيعُمُ اللهُ وَيعُولُ اللهُ وَيعُولُ اللهُ وَيعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيعُمُ اللهُ وَيعُمُ اللهُ وَيعُمُ اللهُ وَيعُولُ اللهُ وَيعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيعُولُ اللهُ وَيعُولُولُ اللهُ اللهُ وَيعُولُ اللهُ وَيعُولُولُ اللهُ اللهُ وَيعُولُولُ اللهُ اللهُ وَيعُولُولُ اللهُ اللهُ وَيعُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيعُولُولُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) [حسن: السلسلة الصحيحة (١٠٥) صحيح الترغيب (١٥٥٠) ترمذي (٣٤٦٢) ابواب الدعوات: باب ما حاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد]

<sup>(</sup>۲) [صحیح: السلسلة الصحیحة (۳۰۱٦) عبد بن حمید (۱۲٤۷) ابن حبان (۱۸٤۸) کنز العمال (۲۸۲۸) هم شعیب ارتا و وطن اس کی سند کوچی کہا ہے۔[التعلیق علی صحیح ابن حبان (۲۲۲۱۵)، (تحت الحدیث: ۸۸۶۸)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٣٢٦٤) احمد (٧٥/٣) ابن حبان (٨٤٠) حاكم (٢/١)]

<sup>(</sup>٤) [مسلم (٢١٣٧) كتاب الآداب: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة 'ابن ماحه (٣٨١١)]

<sup>(</sup>٥) [بحاري (٤٥٦٣) كتاب التفسير: باب قوله: الذين قال لهم الناس ان الناس قد حمعوا ...]

دراصل جب رسول الله عَلَيْهِ أحدے مدینه کی طرف واپس بلٹے تو آپ نے سنا کہ ابوسفیان (جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا) اوراس کے ساتھی دوبارہ مدینه پرحملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے صحابہ کودوبارہ جنگ کے لیے نکلنے کا تھم دیا۔ صحابہ خت زخی اور تھا وٹ سے چور ہونے کے باوجود جنگ کے لئے تیار ہوگئے۔ جب وہ حراء الاسدے مقام پر پنچ تو مسلمانوں کے حوصلے بست کرنے کے لئے مشرکیین کی طرف سے کسی: نے بیافواہ سنائی کہ "لوگ تہمیں مٹانے کے لئے اکٹھے ہور ہے ہیں، یہ بات من کرصحابہ کرام کے حوصلے بست ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئے ،ان کے ایمان میں مزیدا ضافہ ہوگیا اور انہوں نے اس وقت کہا ﴿ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الُوكِيلُ ﴾ برھ گئے ،ان کے ایمان میں مزیدا ضافہ ہوگیا اور انہوں نے اس وقت کہا ﴿ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الُوكِيلُ ﴾ بمیں اللہ بی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ (۱)

#### ذوالجلال والاكرام

" ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَام " يَكُمُ الله تعالى في سورة رَحْن [آیت: ۲۷] میں ذکر فرمایا ہے۔اس کامعنی یہ ہے کہ وہ (یعنی اللہ تعالی )عظمت و کبریائی کا مالک ہے۔ اپنی دعاؤں میں کثرت سے یکھ استعال کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت انس بھائٹ کا بیان ہے کہ رسول الله مَلَّا اللهِ عَلَیْ فی اللہ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

علامہ آلوی بڑائشہ فرماتے ہیں کہ (اس حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ) اس کلے کولازم پکڑو، اس پر ثابت رہو اورا پی دعاؤں میں اسے بکٹرت استعال کرو۔ <sup>(۳)</sup> شیخ این جبرین بڑائشہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مطلب میہ ہے کہ اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرواوراس سے دعا مائگو۔ <sup>(٤)</sup>

امام صنعانی مطلق و قسطراز بین که رسول الله منالیاتی آیت وی کے پاس سے گزرے وہ بیالفاظ کہدر ہاتھا یک ذا الْجَلَالِ وَ الْإِلْمُوامِ تَو آپ نے فر مایا'' تمہاری دعا کوشرف قبولیت سے نواز اگیا ہے۔''(°)

الل علم كاكبنائ كدوعا ميس يكلمه اس طرح استعال كياجا سكتائ كه ((يَب ذَا الْبَحَلالِ وَ الْإِنْحُرَامِ! الشّفِينِيُ )) "اعذوالجلال والاكرام! مجصة فاعطافرها" ((يَا ذَا الْبَحَلَالِ وَ الْإِنْحُرَامِ! اَغِنْنِيُ ))" اع ذوالجلال والاكرام! ميرى مدفرها" وغيره وغيره -

<sup>(</sup>١) [ماخوذ از ، تفسير السعدى (٩/١)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١٥٣٦) ترمذى (٣٥٢٥) ابواب الدعوات: باب ياحى يا قيوم برحمتك استغيث ، شخ شعيب ارتا ووطني اس كى سندكوم كهاب [الموسوعة الحديثية (١٧٥٩٦)]

<sup>(</sup>٣) [روح المعاني في تفسير القرآن (١٤١/٢٠)]

<sup>(</sup>٤) [فتاوی فی التوحید (ص:٥٦)]

<sup>(</sup>٥) [سبل السلام (١٩٨/١)]

#### انالله وانااليه راجعون

کسی تکلیف د پریشانی اورمصیبت وآفت کے وقت بیکلمات پڑھے جائیں تو اللہ تعالی اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اوراگر درج ذیل حدیث میں نہ کور دعا بھی ان الفاظ کے ساتھ پڑھ کی جائے تو اللہ تعالی بدلے میں (فوت شدہ یا تلف شدہ چیز سے) بہتر چیز عطافر مادیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ

<sup>(</sup>١) [مسلم (٩١٨) كتاب الحنائز: باب ما يقال عند المصيبة]

# باب فضل قراءة القرآن وسماعه قرآن كريم روض اورسنني كافسيلت

# تلاوئ فسنيك

تلاوت قرآن اطمينان قلب كاذريعه

ارشاد باری تعالی ہے کہ

﴿ ٱلَّذِيثَ الْمَنُو اوَ تَطْهَبِنُ قُلُو بُهُمْ بِنِ كُوِ اللهِ اللهِ اللهِ تَطْهَبِنُ الْقُلُوبُ ﴿ الرعد : ٢٧] " جولوگ ایمان لائے اوران کے دل الله کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں (لیمی الله کی جانب مائل ہوتے اور اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں ) خبر دار! الله کی یادی سے دل اطمینان یا تے ہیں (لیمینان یا تے ہیں )۔"

امام خازن وطرف نے نقل فرمایا ہے کہ مقاتل وطرف فرماتے ہیں کہ ذکر سے مرادقر آن کریم ہے کیونکہ بھی مومنوں کے دلوں کے لئے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ ('' سید طنطا وی فرماتے ہیں کہ یہاں زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ ذکر سے مرادقر آن کریم ہے۔ '' علامہ آلوی وطرف و بھر از ہیں کہ اللہ کے ذکر سے مراداس کا وہ عاجز کردینے والا کلام ہے جس کے نتو سامنے سے باطل آسکتا ہے اور نہ ہی چھے سے اور یہی بات مقاتل وطرف سے مروی ہے۔ '' کلام ہے جس کے نتو سامنے سے باطل آسکتا ہے اور نہ ہی چھے سے اور یہی بات مقاتل وطرف سے مراد یہاں اپنے رب کا ذکر کرنا ہے مثلاً تبیع اور تبہیں وہ بلات فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق ذکر سے مراد یہاں اپنے رب کا ذکر کرنا ہے مثلاً تبیع اور تبہیں وہ باللہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل کرنا ہے مثلاً تبیع اور تبہیں وہ بانی ہے۔ نکر اللہ کے ذریعے سے اطمینان قلب کے متی یہ ہوں گے کہ دل ایک کی اور بانی کی یا در بانی کے دل کے معانی اور اس کے احکام کی معرف حاصل کر لیتے ہیں تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں کیونکہ قرآن کے معانی اور اس کے احکام کی معرف حاصل کر لیتے ہیں تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں کیونکہ قرآن کے معانی اور اس کے احکام کی معرف حاصل نہیں ہوتا اور کتاب اللہ کائل ترین وجوہ کے ساتھ ما اور یقین کی موتے ہیں معرف راجع نہیں ہوتیں اس کی تا کید ہوتی ہے اور اس پر دل مطمئن نہیں معتمین ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ ملم اور یقین کی طرف راجع نہیں ہوتیں اس لئے ان پر دل مطمئن نہیں معتمین ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ کی کتار کی از بر ہوٹے نہیں ہوتیں کی طرف راجع نہیں ہوتیں کی طرف کی جاتے ہوتی کا شکار رہتے ہیں۔ ( کا

<sup>(</sup>١) [لباب التاويل في معانى التنزيل "تفسير الخازن" (٨٦/٤)]

<sup>(</sup>٢) [التفسير الوسيط (٢٣٨٤/١)]

 <sup>(</sup>٣) [روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني "تفسير آلوسي" (٢٦٤/٩)]

<sup>(</sup>٤) [تفسير السعدى (١٣٢٣/٢)]

# مَن دِ مِن اللهِ مِن الهِ مِن اللهِ مِن اللهِ

مولا ناعبدالر من کیلانی را الله اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ کاذکر دوطرح ہے ہے۔ ایک ہروقت اللہ کوا ہے دل میں یا در کھنا۔ دوسرے زبان سے اس کے نام کا ورد کرتے رہنا اور حدیث میں ہے کہ سب سے افضل ذکر لا اِللّه اللّه ہے یا پھریة رآن ہے جس کے تعلق فرمایا کہ ﴿ إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللّٰ کُو وَ إِنّا لَهُ لَعَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ا

بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مراد اس کی تو حید کا بیان ہے جس سے مشرکوں کے دلوں میں انقباض بیدا ہوجاتا ہے یا اس کی عبادت ، تلاوت قرآن ، نوافل اور دعا ومناجات ہے جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے یا اس کے احکام وفرامین کی اطاعت و بجا آوری ہے جس کے بغیر اہل ایمان وتقویٰ بے قرار رہتے ہیں۔ (۲)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں تلاوت قرآن بھی شامل ہے جوروحانی سکون اور دلوں کے اطمیبان کا ذریعہ ہے اس لئے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔

# تلاوت قرآن ایک نفع مند تجارت

ارشاد ہاری تعالی ہے کہ

<sup>(</sup>١) تيسير القرآن (٤٣٧/٢)]

<sup>(</sup>٢) [تفسير احسن البيان (ص: ٦٨٧)]

## ﴿ 107 ﴾ ﴿ ﴿ وَهِ اللَّهُ اللَّ

الله تعالی ان لوگوں کے گنا ہوں کو بخش دے گا اور ان کی ادنی سی نیکی کو بھی شرف قبولیت سے نوازے گا)۔' '' بیشک جولوگ الله کی کتاب پڑھتے ہیں'' امام شوکانی رٹائے اور نواب صدیق حسن خان رٹرائے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور انٹہ کی کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ (۱)

امام قرطبی رشط نے فرمایا ہے کہ بیقر آن کریم کاعلم رکھنے والوں ، اس پڑمل کرنے والوں اور اس کی قراءت کرنے والوں کی آیت ہے۔ (<sup>۲)</sup> علامہ آلوی رشط نے نفل فرمایا ہے کہ مطرف بن عبداللہ بن خیر رشط نے فرمایا ہے کہ بیقر آن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی آیت ہے ( یعنی اس میں تلاوت کرنے والوں کی تعریف وستائش کی گئی ہے اور جولوگ تلاوت قرآن پرموا ظبت و مداومت اختیار کرتے ہیں اور اس کے معانی کو بجھنے کے لئے اس میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے لئے اجرو ثواب کی نوید سنائی گئی ہے ) (۲)

#### تلاوت قرآن سے سکینت ،رحمت اور فرشتوں کا نزول

(1) حضرت الوہر مرہ وہ اللہ عند اللہ و میت ہے کہ رسول اللہ عناقہ نے فرمایا ﴿ وَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِی بَیْتِ مِن بَیْتِ مِن بَیْتُ مُ الله و مَیْدَارَسُونَهُ بَیْنَهُمْ الّا نَزَلَتْ عَلَیْهِمُ السَّکِیْنَهُ وَ غَشِیتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَ حَفَیْهُمُ الله و مَیْدَارَسُونَهُ بَیْنَهُمْ الله کے اللہ اللہ و کے اللہ اللہ و بین اللہ و کے بین اور ایک دوسرے واس کا درس دیے ہیں و اس جدی اللہ اللہ و ال

امام نووی اٹر النے فرماتے ہیں کہ بیر مدیث معجد میں تلاوت قرآن کے لئے اکٹھے ہونے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ (°)

<sup>(</sup>١) [فتح القدير للشوكاني (١٣٧١٦) فتح البيان في مقاصد القرآن (٢٤٦/١)]

<sup>(</sup>٢) [الحامع لاحكام القرآن "تفسير قرطبي" (٢١٥/١٤)]

<sup>(</sup>٣) [روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (٣٩٥/١٦)]

<sup>(</sup>٤) [مسلم (٢٦٩٩) كتاب الذكر: باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر]

<sup>(</sup>٥) [شرح مسلم للنووى (٢١/١٧)]

# رَانَ يَرْ عَنَاور سَنِينَ لَا عَنَاور سَنِينَ لَا عَنَاور سَنِينَ لَا عَنَاور سَنِينَ لَا عَنِينَ اللهِ اللهِ

(2) حضرت براء الله كابيان ٢ كه ﴿ كَانَ رَجُلٌ يَقُرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَ إِلَى جَانِيهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ ، فَجَعَلَتْ تَدُنُوْ وَ تَدْنُوْ وَ جَعَلَ فَرَسُهُ يُنْفِرُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ ، فَقَالَ : تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنَ ﴾ الكآدى سورة كبف كى الاوت كرر باتها اس ك ايك طرف ايك كهور ادورسيول سے بندها مواتھا۔ اس وقت اوپر سے ایک بادل آيا اور نزد يك سے نزد يك تر ہونے لگا۔اس کا کھوڑ ااس کی وجہ سے بد کنے لگا۔ جب صبح ہوئی تواس نے نبی کریم مُلَاثِيْ کی خدمت میں حاضر موکر اس کاذ کر کیاتو آپ نے فرمایا (وہ باول دراصل ) سکینت تھی وہ قر آن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔'' (۱) قرآن يڑھنے والا بہترين مومن

حصرت ابوموى اشعرى والتلاس روايت م كدرسول الله مُن الما الله مَن الله مَنْ لُ اللَّذِي يَفُر أَ الْقُر آنَ

كَ الْأَنْسُرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَ رِيْحُهَا طَيِّبٌ ، وَ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ لَا رِيْحَ لَهَا ، وَ مَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَ طَعْمُهَا مُرٌّ ، وَ مَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَ لَا رِيْحَ لَهَا ﴾ "أس (مومن) كي مثال جوقر آن کی ملاوت کرتا ہے سنگتر ہے گی ہے جس کا مزابھی لذیذ ہوتا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہےاور جو (مومن ) قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال تھجور کی ہی ہے جس کا مزاتو عمدہ ہوتا ہے کیکن اس میں خوشبولہیں ہوتی اوراس بدکار (منافق) کی مثال جوقر آن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کی سے کہاس کی خوشبوتو اچھی ہوتی ہے کیکن مزاکر واہوتا ہے اور اس بدکار (منافق) کی مثال جوقر آن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اندرائن کی سی ہے جس کا مزابھی کڑ واہوتا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔''(۲)

#### رات کے اوقات میں قرآن پڑھنے والا قابل رشک مومن

<sup>؛</sup> رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ رَجُلٌ آعُطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ السُّهَارِ ﴾ ''رشك توبس دويي آدميون پر موسكتا ہے، أيك تواس پر جسے الله تعالى في آن مجيد كاعلم ديا اوروه اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کرنماز پڑھتا رہا اور دوسرا آ دی وہ جھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محاجون پررات دن خیرات کرتار ہا۔''<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) [بخاري (١١) ٥٠) كتاب فضائل القرآن : باب فضل سورة الكهف]

 <sup>(</sup>۲) [بخارى (۲۰ ° ٥) كتاب فضائل القرآن : باب فضل القرآن على سائر الكلام]

<sup>(</sup>٣) [بحارى (٥٠٢٥) كتاب فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب القرآن]

## الله عنداور سنن النابط عنداور

(2) حضرت ابوہریہ ٹاٹھ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ظافر آن فر ایا ﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِی الْمُنتَیْنِ ؛ رَجُلٌ عَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالَا فَهُو يَعْلَوْهُ آنَاءَ اللَّيْلُ وَ آنَاءَ النّهَادِ ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ : لَيْتَنِی اُوْتِیْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِی فَلَانٌ فَعَمِلَتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ، وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالَا فَهُو يُهْلِكُهُ فِی الْحَقَّ اُوْتِیْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِی فَلَانٌ فَعَمِلَتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ﴾ "رشک توبس دوبی آومیوں پر فقالَ رَجُلٌ لَیْتَنِی اُوْتِیْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِی فَلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ﴾ "رشک توبس دوبی آومیوں پر مونا چاہیے؛ ایک اس پر جے اللہ تعالی نے قرآن کا علم دیا اوروہ رات دن اس کی طرح عمل کرتا رہتا ہے کہ اس کا پڑوی می کر کہ اٹھے کہ کاش مجھے بھی اس جیسا قرآن کا علم ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کرتا ۔ اور دومر او شخص جے الله تعالی نے مال دیا اوروہ اسے حق کے لئے لٹار ہاہے (اس کود کھرکر) دومر افتی کہ اٹھتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اس کے جتنا مال ہوتا اور میں بھی اس کی طرح میں اس کی طرح تال ہوتا اور میں بھی اس کی طرح ترج کرتا۔ "(۱)

#### قرآن كريم كالكحرف يزهن يردس نيكيول كااجر

حضرت عبدالله بن مسعود والتئل الله على الله على الله على الله عَرْفٌ وَ لَكِنْ أَلْفَ حَرفٌ وَ لَام حَرفٌ الله عَرفٌ وَ لَكِنْ أَلْفَ حَرفٌ وَ لَام حَرفٌ وَ لَكِنْ أَلْفَ حَرفٌ وَ لَام حَرفٌ وَ مَن عَلَمُ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ اللّه حَرفٌ وَ لَكِنْ أَلْفَ حَرفٌ وَ لَام حَرفٌ وَ مِيسَا عَلَى عَلَى اللهِ عَرفٌ وَ لَكِنْ أَلْفَ حَرفٌ وَ لَام حَرفٌ وَ مِيسَا عَلَى اللهِ عَرفٌ وَ مَعْ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَرفُ اللهِ عَرفُ اللهِ عَرفُ اللهِ عَرفُ اللهُ واللهُ اللهُ عَرفُ اللهُ عَرفُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے والے کو اگر دس نیکیاں ملیں تو ایک سطر، ایک سفی یا ایک رکوع پڑھنے والے کو کتاا جر ملے گا۔ یقینا اس قدرا جروثو اب والا دوسرا کوئی عمل نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی لوگوں کی اکثریت اس عظیم عمل سے محروم نظر آتی ہے جبکہ دنیوی ڈگری وروزگار وغیرہ کے حصول کے لئے سب بی لوگ ایک سے زیادہ کتا ہیں نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ انہیں زبانی یاد بھی کرتے ہیں۔ بلاشبہ تلاوت قرآن کی بدولت ملنے والی کثیر نیکیوں کی اہمیت کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب میدان حشر میں میزان قائم ہوگا اورلوگوں کے اعمال تو لے جانے کا مرحل آئے گا تب ہرکسی کی بیخواہش ہوگا کہ اس کی کوئی نیکی کم نہ ہو جائے کہ جس کے باعث اسے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینا پڑ جائے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ڈرنا جا ہے اور بکثرت تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنانا جا ہے۔

<sup>(</sup>١) [بخارى (٢٦،٥) كتاب فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب القرآن]

 <sup>(</sup>۲) [صحیح: السحیحة (٦٦٠) صحیح ترمذی 'ترمذی (۲۹۱۰) کتاب فضائل القرآن: باب ما حاء فیمن
 قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر]

### قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت دنیا کی سی بردی نعت ہے بھی قیمتی

- (2) حضرت عقبہ بن عامر و الله کابیان ہے کہ ہم صفہ (مقام) میں سے کہ رسول الله کالیہ کالیہ کا تھے اور وہاں سے دو بلند کو ہان والی اونٹی بیا ہم میں سے کون فض پند کرتا ہے کہ روزانہ بطحان یا واوی عقبی میں جائے اور وہاں سے دو بلند کو ہان والی اونٹین بغیر چوری اور قطع رحی کے لائے ۔ہم نے عرض کیا ،ہم میں سے ہر فض اس بات کو پند کرتا ہے۔ آپ نے فر مایا ﴿ اَفَلا یَغُدُو اَ حَدُکُم اِلَی الْمَسْجِدِ فَیْعَلِّم اَوْ یَقُرا اُلَیْتُنِ مِنْ کِتَابِ اللّهِ خَیْرٌ لَهُ مِنْ اَدْبَعِ وَ مِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنْ اَلْاِبِل ﴾ " ہم میں سے جو جو کی گاہ نے میں الله خیر گه مین اَدْبَع وَ مِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدٌ لَهُ مِنْ اَدْبَع وَ مِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدٌ لَهُ مِنْ اَدْبَع وَ مِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ سَنْدٌ مَنْ اَلْابِل ﴾ " تم میں سے جو جو جو کے وقت مجدی جانب جائے ، وہ اللہ کی کتاب (قرآن مجید) کی دوآیتیں سکھائے یا پڑھے ، یہ اس کے لئے دواونٹیوں سے بہتر ہیں اور چارآیات جا راونٹیوں سے بہتر ہیں اور چارآیات سے زیادہ علی فراالقیاس شارکرتے جا کیں ان کی تعداد کے برابراونٹیوں سے بہتر ہیں۔ " (۲)

## قیام اللیل میں دس آیات پڑھنے کا اواب دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر

حضرت فضاله بن عبيداور حضرت تميم دارى ولا شخصت دوايت بكه في كريم تلا في المؤلفة من قراً عَشْرَ السّاتِ فِي لَيْلَة كُتِبَ لَهُ قِنْ طَارٌ مِنَ الْآخِو وَ الْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيْمَامَةِ يَقُولُ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيْمَامَةِ يَقُولُ الدُّنْ يَعْمَ لَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الل

<sup>(</sup>١) [مسلم (٨٠٢) كتاب صلاة المسافرين: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه ، احمد (١٠٤٥)]

<sup>(</sup>۲) [مسلم (۸۰۳) کتباب صلاة المسافرین: باب فضل قراءة القرآن فی الصلاة و تعلمه ، احمد (۱۷٤۱۳) ابوداود (۱۷۶۹) ابن أبي شيبة (۱۲،۱۷) ابن حبان (۱۱۵) طبراني کبير (۱۹۹۱۷)]

آیت کے بدلے ایک درجہ پڑھتا جاحتی کہ آخری آیت کمل کرلے۔'اللہ تعالیٰ بند سے فرما کیں گے''اپناہاتھ (میری نعمت) پکڑنے کے لئے کھول۔''بندہ ابناہاتھ کھول کرعرض کرےگا''اے میرے رب! (تو جو بھی مجھے عطا کرنا چاہے اسے ) تو ہی بہتر جانتا ہے۔'اللہ تعالیٰ فرما کیں گے''ایک ہاتھ میں ہیگئی کی نعمت پکڑ لے اور دوسرے ہاتھ میں باقی ساری نعمیں۔''(۱)

#### ایک رات میں سوآیات پڑھنے والے کے لئے ساری رات قیام کا ثواب

فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ مَنْ قَراَ بِمِانَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةِ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةِ ﴾"جس نے ایک رات میں سو آیات پڑھیں اس کے لئے ساری رات کے قیام کا اواب کھاجاتا ہے۔""(۲)

### روزاندایک ہزارآیات کی تلاوت کرنے والا اجروثواب کے خزانوں کامستحق

### ا ٹک اٹک کر تلاوت قر آن کرنے والا دو ہرے اجر کامسخق

#### تلاوت قرآن الله اوراس كرسول سے محبت كاذر بعيه

فرمانِ نبوى بكه ﴿ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ﴾ ' جَي يند موكدوه

- (١) [حسن: صحيح الترغيب (٦٣٨) كتاب النوافل: باب الترغيب في قيام الليل، طبراني (١٢٥٣)]
- (۲) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٤٤) صحيح الحامع الصغير (٢٤٦٨) مسند احمد (٢٠٦٤) دارمى (٢٤٥٠) في شيخ شعيب ارنا ووط في اس صديث كوشوا بدكي بنا يرحس كها به \_ [الموسوعة الحديثية (٢٥٥٨)]
  - (٣) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٦٤٢) صحيح الحامع الصغير (٦٤٣٩) ابوداود (١٣٩٨)]
    - (٤) /[مسلم (٧٩٨) كتاب صلاة المسافرين: باب الماهر بالقرآن ...]

اللهاوراس كےرسول معبت كرے تواسے جاہيے كة قرآن كريم كى تلاوت كرے۔ ''(١)

#### <u>تلاوت قرآن آسان پر راحت اورز مین پر ذکر خیر کا ذریعه </u>

#### تلاوت قرآن عذاب قبرسے نجات کا ذریعہ

حضرت ابو ہریرہ وہ المثن بیان فرماتے ہیں کر سول الله مَالَيْنَا نے فرمایا ﴿ یُونَی الرَّجُلُ فِی قَبْرِه فَاذَا أَتِی مِنْ قِبَلِ مِنْ قِبَلِ مَنْ قِبَلِ مَنْ قِبَلِ مَا يَا ﴿ يَا اللّٰهُ مَا يَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللل

### تلاوت قرآن (اوراس کی تفهیم ) قبر میں فرشتوں کی بازیرس میں کامیابی کاذر بعیہ

<sup>(</sup>۱) [خسن: السلسلة الصحيحة (٢٣٤٢) صحيح الحامع الصغير (٦٢٨٩) ابو نعيم في الحلية (٢٠٩/٧) / نتائج الافكار لابن حجر (٢٣١/١) شعب الايمان (٢٠٢٧) كنز العمال (٢٧٦٠)]

<sup>(</sup>٢) [صُعیح: السلسلة الصحیحة (٥٥٥) صحیح الحامع الصغیر (٢٥٤٣) مسند احمد (٢٢٨)]

<sup>&</sup>quot;(٣) [حسن : صحيح الترغيب (٢٢٠/٣) ، (٢٥٦١) رواه الطبراني]

کرتے ہیں کہ بچھے کیے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا 'اس پر ایمان لایا اور اس کی تقدیق کی۔ اللہ تعالیٰ کا بیٹر مان کہ''جولوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے''اس بات کی تقدیق کرتا ہے۔ آپ منافظ نے فرمایا' پھر آسان سے منادی اعلان کرتا ہے کہ میر ابندہ سچاہے جنت سے اس کی تقدیق کرتا ہے۔ آپ منافظ نے فرمایا' پھر آسان سے منادی اعلان کرتا ہے کہ میر ابندہ سچاہے جنت سے اس کے لیے بستر بچھادواور جنت کا اسے لباس پہنادواور جنت کی جانب اس کے لیے ایک درواز وکھول دو۔''(۱) تلاوت قرآن جنت میں تاج پوشی اور والدین کی عزت افر ائی کا ذریعہ

فرمانِ بُوى بِكَه ﴿ وَإِنَّ الْقُنْوْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُل الشَّاحِبِ ، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ: مَا آعْرِفُكَ ، فَيَقُولُ: آنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَ أَتُكَ فِي الْهَ وَاجِرِ وَ ٱسْهَرْتُ لَيْلَكَ ، وَ إِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّنْ وَّرَاءِ تِجَارَتِهِ وَ إِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَّرَاءِ كُلِّ تِحَارَةِ ، فَيُعْطَى الْمُلْكُ بِيَمِينِهِ وَ الْخُلْدُ بِشِمَالِهِ وَ يُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَ يُخْسَى وَالِـدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يَقَوَّمُ لِهُمَا آهُلُ الدُّنْيَا ، فَيَقُولان : بِمَا كُسِيْنَا هٰذَا ؟ فَيُقَالُ : بِأَخْذِ وَلَـدِكُـمَا الْـقُرْآنَ ، ثُمَّ يُقَالُ: إِقُرَأُ وَ اصْعَدُ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَ غُرَفِهَا ، فَهُوَ فِي صُعُوْدٍ مَّا دَامَ يَفْسِرا أُهَلْذًا كِيانَ أَوْ تَسْرِينُكُلا ﴾ "قرآن را صني والاجب قبرت الشَّعُ كَاتُو قرآن اس ايك اجني تخفى كي صورت ميں ملے گا اور كہے گا: كيا آپ مجھے بہيائة ميں؟ وہ كہے گا نہيں ميں آپ كونبيں بہيانا، تو قر آن كہے گا: میں تیراساتھی وہ قرآن ہوں جس نے دن کو تھتے بھوکا پیاسار کھااور رات کو بیدار رکھا۔ ہرتا جراپی تجارت کے پیچیے ہوتا تھالیکن آج سب تجارتیں تیرے بیچھے ہیں۔اباسے ملک دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور خلد بائیں ہاتھ میں ،اس كے سر بروقار كا تاج ركھا جائے گا اوراس كے والدين كوايے قيمتى خلنے (لباس) بہنائے جائيں كے كہ سارى دنیا والے مل کربھی ان کی قیمت ادانہ کر عمیں ۔ وہ از راہ تعجب پوچیس کے کہ بیعمہ ہ اور قیمتی کیلے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ توجواب دیا جائے گا کہتمہارے نیچ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، چرکہا جائے گا کہ قرآن پڑھتاجااور جنت کے درجے اور بالا خانے چڑھتاجا، چنانچہوہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے چڑھتا جائے گا، خواہ جلدی جلدی پڑھے یا ترتیل ہے۔''(۲)

#### تلاوت قرآن ميراث رسول

حضرت ابو ہریرہ رہائٹ مدینہ کے ایک بازار سے گزرے تو وہاں تھہر کرلوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ

<sup>(</sup>١) [صحيح: هداية الرواة (١١٦١١) (١٢٧) ابو داود (٢٥٥٣) كتاب السنة انسائي (٧٨/٤)]

<sup>(</sup>۲) [صحيح: السلسلة الصحيحة (۲۸۲۹) طبراني اوسط (٥٨٩٤) مسند احمد (٣٤٨/٥) في شعيب ارتا ووطف اس كاستركوس كها م [الموسوعة الحديثية (٢٣٠٠)]

﴿ يَا اَهْلَ السَّوْقِ اِ مَا اَعْجَزَكُمْ ؟ ﴾ "ا بازاروالوا تهبین کن چیز نے روک رکھا ہے؟ "لوگوں نے پوچھا،

ای ابو ہریرہ! گیابات ہے؟ ابو ہریہ ہو تا تئا نے ذاک میسراٹ رَسُولِ اللّهِ ﷺ یُفْسَمُ وَ اَنْتُمْ هَاهُ نَا اللّهِ سَلَّهُ وَ اَللّهِ مَلْمُ اللّهُ مَاللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## قئ رآن سننے کی فسیلٹ

خاموشی اورغور ہے قرآن سننا نزول رحمت کا ذریعہ

ارشادباری تعالی ہے کہ

﴿ وَإِذَا قُرِي كَالُقُرُانُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَآنْصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُرُحُونَ ۞ [الاعراف: ٢٠٤] "اور جبقرآن يرهاجائة (كان لكاكر) غورساس سنواور خاموش ربوتا كم بررم كياجائے-"

یہ ہرائی فض کے لیے ایک عام حکم ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت سنتا ہے، وہ اسے فور سے سننے اور خاموش رہنے پر مامور ہے۔ استماع اور انصات کے درمیان فرق بیہ ہے کہ اِنْصَات '' چپ رہنا'' ظاہر میں بات چیت اور ایسے امور میں مشغولیت کورک کرنے کا نام ہے جن کی وجہ سے وہ فور سے سن نہیں سکتا اور اِسْتِ مَاع ''سننا'' بیہ کہ سننے کے لئے پوری توجہ مبذول کی جائے ، قلب حاضر ہوا ورجو چیز سے اس میں تد ہر کرے۔ کتاب اللہ کی تلاوت کے وقت جوکوئی ان دونوں اُمور کا التزام کرتا ہے وہ خیر کثیر، بانتہاعلم، دائی تجدید شدہ ایمان، بہت زیادہ ساوت کے وقت جوکوئی ان دونوں اُمور کا التزام کرتا ہے وہ خیر کثیر، بانتہاعلم، دائی تجدید شدہ ایمان، بہت زیادہ

 <sup>(</sup>١) [حسن موقوف: صحيح الترغيب (٨٣) كتاب العلم: باب الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما
 جاء في فضل العلماء ، طبراني اوسط (١١٥/٢) ، (٢٤٢٩)]

ہدایت اور دین میں بھیرت سے بہرہ در ہوتا ہے۔ بنابریں اللہ تعالی نے حصول رحمت کوان دونوں اُمور پر متر تب قرار دیا ہے اور بیامراس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے اور وہ اسے غور سے نہ سے اور خاموش ندر ہے تو رحمت کے بہت بڑے حصے سے محروم ہوجا تا ہے۔ (۱)

حضرت لیث الله نے فرمایا ہے کہ جو تحض پوری توجہ سے کان لگا کر قرآن کریم سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے پہلے اس کی طرف لیکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ ' اور جب قرآن پڑھا جائے تو (کان لگاکر) خور سے اسے سنواور خاموش رہوتا کہتم پررتم کیا جائے۔'' (۲)

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الْالْتَسْمَعُوْ الِهِ اللّهُ الْقُرُ اٰنِ وَالْعَوْا فِيهُ لِعَلّمُ لَعُوْلَ وَيُهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّه

قرآن سنناجن وانس كي مدايت كاذر يعه

ارشاد باری تعالی ہے کہ

<sup>(</sup>١) [ماخوذ از ، تفسير السعدى (٩٦٥/١)]

<sup>(</sup>٢) [الحامع لاحكام القرآن "تفسير الفرطبي" (٢٣/١)]

# مَلَ مُعَاور سَنَعَ كَافَيدُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

معلوم ہوا کر آن کریم کوسنا، پڑھنا، بھنا، اس میں غوروگر کرنااوراس پڑل کرناانسانی ہدایت کا ذریعہ ہے اور جوشن یا عمال بجالائے گاوہ بھی گراہ نہ ہوگا۔ ایک دوسرے مقام پراللہ تعالی نے قرآن کریم کوغور سے سنے اور چوشن یا اباع کرنے والوں کونہ صرف بٹارت دی ہے بلکہ انہیں عقل وشعور کے بھی ما لک قرار دیا ہے۔ فرمایا:
﴿ قَبْدِیتُرُ عِبَادِ ۞ الَّذِینُ یَسْتَو عُونَ الْقُولَ فَی تَبِّیعُونَ آخسنَدَهُ اُولَیا ۖ الَّذِینُ عَلَیٰ ہُو اللّٰ کُونَ الْقُولَ فَی تَبِیعُونَ آخسنَدَهُ اُولِیا ﴾ [المنزمر: ١٨-١٨] " آپ میرے (اُن) بندوں کو بٹارت دے ویجئے۔ جو بات کوغور سے کان لگا کر سنتے ہیں اور انچی بات کی ہیروی کرتے ہیں (بلا شبسب سے انچی بات اللہ تعالیٰ کی ہے، پھررسول سائی اللہ کے اس کی اور انچی بات کی ہیروی کرتے ہیں (بلا شبسب سے انچی بات اللہ معلوم ہوا کہ قرآن سننے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، بہی باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ممل کو کفار کے معلوم ہوا کہ قرار دیا ہے۔ چنانچ فرمایا:

﴿ وَإِنْ آحَدُ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْسَتَجَارَكَ فَأَجِرُ لَا حَتَى يَسْمَعَ كَلْهَ اللّه ﴾ [التوبة: ٦]

"اور (اح يَغْبر!) الرَّمْرُ كول مِيل سے كوئى آپ سے پناہ ما تَكُو تواسے پناہ دیر حتی كدوہ اللّه كاكام من لے۔"

قرآن كريم كاساع نصرف انسانوں كے لئے بلكہ جنوں كے لئے بھی ہدایت كاذر بعہ ہے۔ چنانچار شادہ كه

﴿ قُلُ اُوْجِى إِلَىٰٓ آمَّةُ اللّهُ تَعْمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِينِ فَقَالُوَ النَّاسِمِعْنَا قُرُ النَّا عَجَبُ الْ يَهُ الرُّهُ فِي اللّهُ اللهُ الل

ایک دوسرےمقام پرارشادہے:

اثر کیا) تواپی قوم کوخردار کرنے کے لئے واپس لوث گئے۔ کہنے لگا ہے ہماری قوم! ہم نے یقیناً وہ کتاب تی ہے جو موی ( مایئی ) کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچے وین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم! اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو ، اس پرایمان لاؤ تواللہ تمہارے گناہ بخش وے گا ورتمہیں المناک عذاب سے بناہ دے گا۔''

### قرآن سنناخشوع وخضوع اوررفت قلب كاذريعه

قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اسے پوری توجہ سے سنا جائے تو بلاشبہ مومن کا دل گھبرا جاتا ہے، خشوع وخضوع بڑھ جاتا ہے، رفت طاری ہو جاتی ہے اور رب کی جانب رغبت وانابت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچدارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿ إِنَّمَا الْمُؤُمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُو مُهُمُ وَ إِذَا تُلِيّتُ عَلَيْهِمُ النّهُ وَ الْمَا الْمُؤُمِنُونَ اللّهُ وَجِلَتُ قُلُو مُهُمُ وَ إِذَا تُلِيّتُ عَلَيْهِمُ النّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ ولّمُ وَلّمُ ولّمُ ولَا مُؤْلِقُولُ ولَا مُلّمُ ولّمُ ولَا مُؤْلِقُولُ ولَا مُؤْلِقُولُ ولَا اللّهُ ولَا مُؤْلِقُولُ ولَا مُؤْلِقُولُ ولَا مُؤْلِقُ ولَا مُؤْلِقُولُ ولَا اللّهُ ولَا مُؤْلُولُ مِنْ مُؤْلِقُولُ ولّمُ ولَا مُؤْلِقُولُ مِنْ مُؤْلِقُلّمُ ولّمُ ولّمُ ولَا مُؤْلِقُ مُلّمُ ولَا مُؤْلِقُولُ مِنْ مُؤْلِقُلُمُ ولَا مُؤْلِقُلُولُ مِلّمُ ولَا مُؤْلِقُلُمُ مُولِمُ ولَا مُؤْلِقُ مُلّمُ ولَا مُؤْلِقُلُولُ مُلّمُ ولَا مُلّمُ ولَا مُؤْلُولُ مُلّمُ ولَا مُؤْلِقُلُول

امام ابن کشر رئالتے رقمطراز ہیں کہ سے مومن کی یہی تشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے اور وہ اللہ کا خوف محسوس کرتے ہوئے اس کے احکام کو بجالاتا ہے اور اس کے منع کر دہ کا مول سے رک جاتا ہے۔ (۱۱) علامہ ابو بکر الجزائری فرماتے ہیں کہ بیخوف اور ڈر بالحضوص اس وقت پیدا ہوتا ہے جب (دوران تلاوت) جنت کے وعدوں اور جہنم کے عذا بول کا ذکر ہوتا ہے۔ (۲)

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا بھی یہی وصف بیان فر مایا ہے کہ جب وہ کلام الٰہی سنتے ہیں تو ان کے رو تکٹے کھڑے ہوں، وہ رونے لگتے ہیں، ان کاخشوع خضوع مزید بردھ جاتا ہے۔ چنانچے فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِةِ إِذَا يُتُلْ عَلَيْهِ مَ يَغِرُّوُنَ لِلْاَذُقَانِ سُجَّمًا ۞ وَّ يَقُولُونَ سُبُطَى رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَ يَغِرُّوْنَ لِلْاَذُقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْدُهُمُ خُشُوعًا ۞ اللهُ

<sup>(</sup>۱) [تفسير ابن كثير (۲۰۲۷)] (۲) [ايسر التفاسير (۲۹۲۷)]

[الاسراء: ۷۰۱-۹]''بلاشبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجد کی جاتی ہے تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجد سے بل سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اس کے سامنے نہایت عاجزی سے سرا فگندہ ہوتے ہیں ) اور کہتے ہیں: پاک ہے ہمارارب، یقیناً ہمار سے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوگا اور وہ روتے ہوئی ویر کے خوڑیوں کے بل کر پڑتے ہیں اور بیر قرآن ) انہیں خشوع میں زیادہ کردیتا ہے۔''

امام قرطبی وطن نے فرمایا ہے کہ بیا ہل علم کی صفت میں مبابغداوران کی مدح سرائی ہے۔اورجس پر بھی علم کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس میں بیخو بی اور استعداد پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت سنے تو ڈر جائے اور اس میں تواضع اور انکسار پیدا ہو جائے۔(۱) نواب صدیق حسن خان وشاشے فرماتے ہیں کہ (اس سے معلوم ہوا کہ) تلاوت قرآن کے وقت رونامتے ہے۔(۲)

انبیائے کرام کی بھی بہی سنت ہے کہ جب وہ اللہ تعالی آئیں سنتے تورو نے لگ جائے۔ چنا نچارشاد ہے:
﴿ أُولَيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُ مِّنَ النَّهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُ مِّنَ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ الْمَائِورِيْنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُ مِنَ النَّهِ مِنْ النَّهِ الْمَائِورِيْنَ اللّٰهِ عَلَيْهِ مُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّا اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِلْمُ الللّٰمُ اللّٰلِلللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ ال

<sup>(</sup>١) [الحامع لاحكام القرآن "تفسير القرطبي" (١١١٠)]

<sup>(</sup>٢) [فتح البيان في مقاصد القرآن (٢٧/٧)]

فرمایا: بال میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے بھی قرآن سنوں ، تو میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کردی اور جب اس آیت فکیف اِذَا جِنْنَا مِنْ کُلِّ اُمَّة بِشَهِیْدِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَی هُولاءِ شَهِیْدًا تَکُول سے آنو کِک رہے تھے۔''(۱) تک پہنچا تو آپ نے فرمایا: ابس کرو، میں نے دیکھا کہ آپ کی آتھوں سے آنو کِک رہے تھے۔''(۱) امام نووی بھلٹنے نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں جو فوائد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے تلاوت قرآن کو کان لگا کرغور سے سنے ، تلاوت سنتے ہوئے رونے اور اس میں غور وفکر کرنے کا استجاب ٹابت ہوتا ہے کہ توجہ سے قرآن سنتے کے لئے کسی دوسرے سے اس کی جو لیون میٹ میٹ ہوئے میٹ میٹ کے لئے کسی دوسرے سے اس کی تلاوت کا مطالبہ کرنا بھی مستحب ہے اور بیٹل قرآن کو بیٹھے اور اس میں غور فکر کرنے کے لئے خود پڑھنے کی نبست تلاوت کا مطالبہ کرنا بھی مستحب ہے اور بیٹل قرآن کو بیٹھے اور اس میں غور فکر کرنے کے لئے خود پڑھنے کی نبست زیادہ موثر ہے ۔۔۔۔(۲)

#### قرآن سننے کے لئے فرشتوں کا نزول

حضرت اُسید بن حفیر ناتفئیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دہ دات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کررہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے قریب بندھا ہوا تھا۔ اچا تک گھوڑا کودنے لگا۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو دوبارہ گھوڑا کودنے لگا۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا کودنے لگا چنا نچے حضرت اُسید راتئو نفل نمازے فارغ ہوئے اور ان کا بیٹا پین گھوڑے کے قریب تھا۔ وہ خوفر دہ ہو گیا کہ ( کہیں گھوڑے کے کودنے کی وجہ ہے ) نبچ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جب انہوں نے بچوکو گھوڑے سے دور ہٹادیا تو انہوں نے آسان کی طرف اپناسراٹھایا تو وہاں سائبان سا نظر آیا جس میں چراغ سے دکھائی دےرہ تھے۔ جب جب ہوئی تو انہوں نے بیوا تھ نہی کریم تائیڈ کو کونیا۔ آپ نفروند ڈالے اور وہ بالکل اس کے قریب تھا۔ چنا نچہ میں اس کی طرف گیا اور میں نے آسان کی جانب سراٹھایا تو نہاں سائبان سا نظر آیا جس میں روشنیاں کی دیا ہے۔ جب میں کہ موٹ کیا انہوں نے کہا نہیں ۔ تو ب سراٹھایا تو وہاں سائبان سا نظر آیا جس میں روشنیاں کی دیا دی دیا ہو ہو کہا نہیں ۔ تو ب میں روشنیاں کی دیا دیا ہوں ہے بیروشنیاں کیا تھیں؟ انہوں نے کہا نہیں ۔ تو بی روشنیاں نظر نہ کیا ۔ آپ نے دریا فت کیا ' تھے معلوم ہے بیروشنیاں کیا تھیں؟ انہوں نے کہا نہیں ۔ تو بی کو کھیا نہیں ۔ تو بی نے دریا فت کیا ' تھے معلوم ہے بیروشنیاں کیا تھیں؟ انہوں نے کہا نہیں ۔ تو بی کو کھیا کی خوا بیا کہا نہیں ۔ تو بی نے دریا فت کیا ' تھے معلوم ہے بیروشنیاں کیا تھیں؟ انہوں نے کہا نہیں ۔ تو بی نے دریا فت کیا ' تھے معلوم ہے بیروشنیاں کیا تھیں؟ انہوں نے کہا نہیں ۔ تو بی نے دریا فت کیا ' تھیا کہ کھی نہ کہانہیں ۔ تو بیا نے دریا فت کیا ' تھی معلوم ہے بیروشنیاں کیا تھیں؟ انہوں نے کہا نہیں ۔ تو بی نے دریا فت کیا ' تھی معلوم ہے بیروشنیاں کیا تھیں؟

﴿ يَلُكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِ اللهُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) [بخاري (٥٠٥٠)، (٥٠٨٤) كتاب فضائل القرآن : باب قول المقرئ للقارئ : حسبك ، مسلم (٨٠٠)

<sup>(</sup>۲) [شرح مسلم للنووى (۱۱٦/٤)]

ہونے پرلوگ بھی انہیں دیکھتے اور وہ لوگوں سے پچھ نہ چھپتے۔'(۱)

### چٺدآداٺ تلاوٺ

### قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے

ارشاد باری تعالی ہے کہ

﴿ فَإِذَا قَرَاْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِنُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُظنِ الرَّجِيْمِ ﴾ [النحل: ٩٨] " يسجب آپ قرآن پڑھنگيس توشيطان مردود سے الله كى پناه مائكيں۔''

امام ابن کیر را الله رقمطرازین که قرآن مجیدی تلاوت سے پہلے استعاذے (تعوذ پڑھنے) کا تھم اس لئے دیا گیا ہے تاکہ شیطان تلاوت میں خلل نہ ڈال سکے اور خلا ملط کر کے اسے تد براور تھر سے روک نہ سکے بہی وجہ ہے کہ جمہور کا فد جب کہ استعاذہ تلاوت سے پہلے ہے۔ (۲) ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ شیطان کے شراوروسو سے بیخے کے لئے ریکا فی ہے کہ انسان " اَعُوٰ ذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِیْم " پڑھ لے۔ (۳) قرآن کریم تھم کھم کم مرکز پڑھنا جا ہے۔

- (1) ارشادباری تعالی ہے کہ ﴿ وَقُو اَلْمَا فَرَقَنْهُ لِتَقُوّ اَلَا عَلَى النّاسِ عَلَى مُكُو وَ نَوْ لَنْهُ تَنُونِيلًا ﴾ [الاسراء: ١٠٦] "اورقر آن كوہم نے جداجدا (كركے يعنى الك الك حصول ميں نازل) كيا، تاكة بات الاسراء: ٢٠٦] "اورقر آن كوہم نے جداجدا (كركے يعنى الك الك حصول ميں نازل) كيا، تاكة والحقوم كا التخراج لوگول برحم برخم من المربع من الله المربع من المربع م
- (2) ایک دوسراار شادیوں ہے ﴿ وَدَیِّلِ الْقُواْنَ تَوْیِیْلًا ﴾ [السرمل: ٤] "اورقر آن کوخوب تفریخ مرکر بڑھے۔" اس عَم کی تعمیل میں نبی کریم طالیا خوب تفریخ مرکزی قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔
- (3) چنانچ جعنرت عائشہ رفاقا کابیان ہے کہ آپ نگاٹی اس قدر کھم کھم کر تلاوت فرماتے کہ ایک سورت اپنے سے طویل سورت سے بھی طویل ترمعلوم ہوتی۔(٤)
- (4) حضرت انس ٹٹاٹٹ سے نبی کریم مُٹاٹٹا کی قراءت کے بارے میں پوچھا گیا توانہوں نے فرمایا ﴿ کَانَتْ مَدَّا
  - (١) [بحارى (٥٠١٨) كتاب فضائل القرآن: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن]
    - (۲) [تفسير ابن كثير (۹۳/۳)]
      - (٣) [تفسير ابن کثير (٨٧/١)]
  - (٤) [مسلم (٧٣٣) كتاب صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائما وقاعدا ، نسائي (١٦٥٩)]

، ثُمَّ قَرَاً "بِسْمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ" يَمُدُّ بِسْمِ اللهِ وَ يَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ وَ يَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ ﴾ "آپ كَالْمُلُمُ وَ يَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ وَ يَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ ﴾ "آپ كَالْمُلُمُ خُوبِ عَنْ الرَّحِيْمِ كَارْمَاء تَكُر خُوبِ عَنْ الرَّحِيْمِ كَالْمُلُمُ كَاللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ كَاللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ كَاللهِ كَوْمَنِ كَاللهِ الرَّحْمٰنِ كواور پُر الرَّحِيْمِ كَالِمَ كُوبِي كُومِ اللهِ كَوْمِنْ كَاللهِ كَوْمِنْ كَاللهِ كَوْمَنْ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَوْمِنْ كَاللهِ كَالللهِ كَاللهِ كَاللهُ كَاللهِ كَاللهِ كَاللّهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهُ كَاللهِ كَاللهِ كَالْمُنْ كَاللّهُ ك

ے بہان اور بِسم الله و فی حرب کر رسول الله الله الله الله علی دوروب الله الله و برائد و

قرآن كريم خوبصورت آوازے پڑھنا جاہيے

- (1) فرمان نبوی ہے کہ ﴿ زَيُّنُوا الْقُرْآنِ بِأَصْوَاتِكُمْ ﴾ قرآن كوا بِي آوازوں كے ساتھ مرين كرو-"(1)
- (2) ایک روایت میں ہے کہ ﴿ لَبْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ﴾ 'جواچھی آوازے قرآن ند پڑھوہ مم میں نے بیں ''(°)
- (3) ایک مرتبه حضرت ابوموی واتی قرآن کریم کی تلاوت فرمار ہے تھے۔ نبی کریم طاقی آن نبیس سنا تو ان کے متعلق فرمایا ﴿ لَ قَدَ مُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَا وَدَ ﴾ ''اسے تو آل داود کا سالحن عطا کیا گیا ہے۔''(1) ابوموی واتی فاتی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اگر جھے بیلم ہوتا کہ آپ میری تلاوت س رہے ہیں تو میں آپ کے لئے اور بھی بناسنوار کر پڑھتا۔''(۷)
  - (١) [بخارى (٥٠٤٦) كتاب فضائل القرآن: باب مد القراءة]
- (۲) [صحیح: المشكاة (۲۲۰٥) كتاب فضائل القرآن: باب آداب التلاوة و دروس القرآن ، صحیح ابوداود
   (۳۳۷۹) كتاب الحروف و القراء ات ، مسند احمد (۳۰۲/۱) ابوداود (٤٠٠١) ترمذى (۲۹۲۷)]
  - (٣) [الاتقان في علوم القرآن (ص: ١٢٢) ارواء الغليل (٦٢/٢)]
- (٤) [بخاری (قبل الحدیث: ۷۵۶۶) کتاب التوحید: باب قول النبی ﷺ: الماهر بالقرآن ... ، ابوداود (۱٤٦٨) ابن ماحه (۱۳٤۲) نسائی (۱۰۱۰) صحیح ابن حبان (۱۲۱۲) ، (۲٤٦)]
  - (٥) [بنحاري (٢٧ ٥٧) كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: واسروا قولكم او احهروا به]
- (٦) [بخارى (٥٠٤٨) كتاب فضائل القرآن: باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن ، مسلم (٧٩٣) كتاب
   صلاة المسافرين: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ، نسائى (١٠٢٢)]
  - (٧) [السنن الكبرى للبيهقي (١٢/٣) كتاب الصلاة: باب من حهر بها ...]

### قرآن مجیدکو(اَشعاری طرح) گانے کانداز میں پڑھنادرستنہیں

- (2) حضرت ابن مسعود و النفوافر ماتے ہیں کہ قرآن کوریت کی طرح نہ پھیلا و اور نداسے شعر کی طرح گاؤ بلکداس کے جائبات کے پاس رک جاؤ اس کے ساتھ دلوں کو حرکت دواور یہ قصد نہ کرو کہ سورت کے آخری جھے پرجلد پہنچ حاؤ۔ (۲)

#### تلاوت قرآن کے دفت قاری پرخثیت ورفت طاری دئن چاہیے

حضرت جابر و النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّـذِى إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقُراُ حَبِسْتُمُوهُ يَخْشَى اللَّهَ ﴿ "لُوكُول مِنْ آن كريم كوسب سے الْجِي آواز مِنَ برُحة والاوه ہے جے تم سنوتو يول محسوس ہوكہ وہ اللہ سے ڈرر ہاہے۔ "(")

## دورانِ تلاوت آيت رحمت پرسوال اور آيت عذاب پر پناه مانگني چاہيے

حضرت حذیفه و و مَا مَرَّ بِآیةِ رَخْمَةِ الله عضرت حذیفه و مَا مَرَّ بِآیةِ رَخْمَةِ الله و مَا عَنْدَهَا فَسَالَ وَلا آیةِ عَذَابِ الله کاذکر ہوتا تو آپوہاں فرائھ ہرکراس سے پناہ ما تکتے۔''(٤) تو آپوہاں فرائھ ہرکراس سے پناہ ما تکتے۔''(٤) تلاوت قرآن اُس وقت تک کرنی جا ہے جب تک شوق ورغبت باقی رہے

- (١) [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٢١٦) السلسلة الصحيحة (٩٧٩) طبراني كبير (٧/١٨)]
  - (٢) [معالم التنزيل في تفسير القرآن "تفسير البغوى" (١٦٦/٥)]
- (٣) [صحيح : صحيح الحامع الصغير (٢٢٠٢) صحيح الترغيب (١٤٥٠) صحيح ابن ماجه (١١٠١) ابن
   ماجه (١٣٣٩) كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها : باب في حسن القنوت بالقرآن]
- (٤) [صحيح: مسند احمد (٣٨٢/٥) مسلم (٧٧٢) كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراء ة في صلاة الليل، دارمي (١٣٠٦) ابو داو د (٨٧١) ارواء الغليل (٣٩/٢) التعليقات الحسان (٩٥٥)]

## الله عنداد سنن كان بدعن ادر سنن كانسيت الله عنداد سنن كانسيت الله عنداد سنن كانسيت الله عنداد سنن كانسيت الله

قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ ﴾"قرآن كريم ال وقت تك پرطوجب تك ال مين دل لكار بهاور جب دل أكتاجات تو پرهنا جهور دو (بالفاظ ويكردوران تلاوت حضور قلب بهي مطلوب سے )-"(١)

### دورانِ تلاوت اگر جمائی آئے تواسے روکنا چاہیے

حضرت ابو ہریرہ الشّنطاع کو ''جمائی آناشیطان کی طرف سے مہای التّناوْبُ مِنَ الشّنطان فَاذَا تَنَاوْبَ الْحَدُكُمْ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ ﴾''جمائی آناشیطان کی طرف سے مہاپس جب میں سے کی کو جمائی آئة و حتی الوسع اسے دو کئے کی کوشش کرے۔' اور جامع ترفری کی دوایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ ﴿ فِ سے الصّالاةِ ﴾''نماز میں (جمائی دوکے)۔''(۲)

### <u>چالیس دنوں میں ایک بارقر آن ختم کرنا چاہیے</u>

## تین دنوں سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے

حضرت عبدالله بن عمرو و النَّهُ كاليك دوسرى روايت ميس بكه ﴿ لَهُ مَهُ مَنْ قَراَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَ مِ

## دورانِ تلاوت ایک ہی آیت بار بارد ہرائی جاسکتی ہے

حضرت ابوذر وَ اللهُ عَيَانُ فَرَمَاتَ مِن كَهُ هُ قَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِآيَةٍ حَتَّى اَصْبَحَ يُرَدُدُهَا وَ الآيَةُ " إِنَ تُعَلَّى هُمُ وَ إِنْ تَعُفِرُلَهُمُ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْدُ الْحَكِيمُ " ﴾ " نى كريم كَالْمُهُمُ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْدُ الْحَكِيمُ " ﴾ " نى كريم كَالْمُهُمْ فَإِنَّكَ قَيْم الليل كيا تو (اس مِن ) صَحَ تَك اليك آيت بارباره مرات رب، وه آيت بيب إنْ تُحَدَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْدُ الْحَكِيمُ " (الالله!) الروانيس عذاب دي ويه يترك بندر مي اوراكرة أنيس بخش دي ويهينا توغالب حكمت والاب " " ()

 <sup>(</sup>۱) [بخاری (۲۰، ٥) کتاب فضائل القرآن: باب اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم]

<sup>(</sup>٢) [مسلم (٢٩٩٤) كتاب الزهد والرقائق: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب ، ترمذي (٣٧٠)]

<sup>(</sup>٣) [حسن: صحيح الحامع الصغير (١١٥٤) السلسلة الصحيحة (١٥١٢)]

<sup>(</sup>٤) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١٥١٣) المشكاة (٢٢٠١) صحيح ابوداود (١٢٦٠) ترمذي (٢٩٤٩)]

<sup>· (</sup>٥) [حسن: المشكاة (١٢٠٥) صحيح ابن ماجه (١١١٠) ابن ماجه (١٣٥٠) كتاب اقامة الصلوات : باب ما جاء في القراء ة في صلاة الليل]

### سواری پر تلاوت کی جاسکتی ہے

اس سے معلوم ہوا کہ سواری پر اور چلتے پھرتے ہر حال میں تلاوت کی جاسکتی ہے۔

ملکی آواز سے تلاوت کرنااونچی آواز سے تلاوت کرنے سے افضل ہے

حضرت عقبہ بن عامر والنَّوْ بیان فرماتے ہیں کدرسول الله طَالَیْمُ نے فرمایا ﴿ الْسَجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَ الْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ ﴾ ''اونچی آوازے قرآن پڑھنے والا اس شخص کی ما نند ہے جو چھپا کرصدقہ کرتا ہے۔'' (۲) بیصدیث نقل کرنے ہو بعدام مرتدی برات نے فود ہی ذکرفر مایا ہے کہ اس صدیث کا مطلب بیہ کہ ہلی آواز سے (لین چھپاکر) گرآن کریم کی تلاوت کرنا اونچی آواز سے مطاوت کرنے سے افضل ہے کونکہ الله علم کے زدیک اعلانیہ صدقہ کرنے سے چھپاکر صدقہ کرنا افضل ہے۔ اللہ علم کے زدیک اعلانیہ صدقہ کرنے سے چھپاکر صدقہ کرنا افضل ہے۔

علامة عبد الرؤف مناوى رشالت نقل فرماتے ہیں كه (اس حدیث سے معلوم ہوا كه) جب چھپا كرصد قد كرنا افضل ہے تو چھپا كر الله نقل فرماتے ہیں كه (اس حدیث سے معلوم ہوا كه) جب چھپا كرصد قد كرنا ہي افضل ہے تو چھپا كر (يعنى ہلكى آواز سے) قرآن كريم كى تلاوت كرنا ہي افضل ہے يونكه بيديا كارى كا خدشہ نہ ہوتو او نجى آواز سے قرآن پڑھنا ہى افضل ہے بشرطيكه اس سے كى دوسرے و تكليف نہ ہو۔ (3)

امام طبی اٹسٹند فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں اونچی آواز سے قر آن پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور بعض میں ہلکی آواز سے قر آن پڑھنے کی۔اوران میں جمع قطبیق یوں ہے کہ ایسے مخص کے ق میں چھپا کر تلاوت

<sup>(</sup>١) [بخاري (٥٠٤٧) كتاب فضائل القرآن : باب الترجيع]

<sup>(</sup>۲) [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٣١٠٥) المشكاة (٢٢٠٢) ترمذي (٢٩١٩) ابواب فضائل القرآن: باب من قرأ القرآن فليسال الله به ، ابو داو د (١٣٣٣) نسائي (٢٥٦١)]

<sup>(</sup>٣) [التيسير بشرح الحامع الصغير (٢/١)]

<sup>(</sup>٤) [فيض القدير (٦٧/٣)]

کرتا افضل ہے جوریا کاری سے خاکف ہواور جوابیا کوئی خوف نہ رکھتا ہواس کے حق میں او نچی آواز سے تلاوت کرتا افضل ہے بشرطیکہ اس سے کسی نمازی ،سونے والے یا کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ بیطیق اس لئے دی گئی ہے کیونکہ او نچی آواز سے تلاوت کا فاکدہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے مشلا ان کا کان لگا کر قر آن کوسننا (جو کہ باعث اجر ہے) دینی آمور سیکھنا ، ان میں تلاوت کا فوق شوق پیدا ہونا اور اس تلاوت کا اُن کے لئے دینی شعار بننا وغیرہ ۔ مزید برآں او نچی آواز سے پڑھئے کا فاکدہ یہ بھی ہے کہ اس سے قاری کادل جا گنار ہتا ہے ، اس کی ہمت بندھی رہتی ہے ، نیند بھاگ جاتی ہاتی ہوا وہ دوسرول کو بھی عبادت کے لئے چست بنا دیتا ہے تو جب او نچی آواز سے تلاوت کرنا ہی افضل ہے۔ (۱)

## مىجدىيں بلكى آ واز سے ہى تلاوت كرنى چاہيے تا كەكوئى دوسرا تنگ نە ہو

حضرت ابوسعيد خدرى الأفت روايت بكه ﴿ اعْتَكُفَ رَسُولُ اللهِ وَعَلَى الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَعْضًا وَلا يَسْجَهَدُونَ بِالْقِرَاءَ وَ فَكَشَفَ السَّتُرَ وَقَالَ اللهِ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجِ رَبَّهُ فَلا يُوْذِيَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلا يَسْجُهَدُونَ بِالْقِرَاءَ وَ فَكَ السَّتُرَ وَقَالَ فِي الصَّلاةِ ﴾ "رسول الله كَالْيَمْ فَم بَعْضًا وَلا يَسْرُفَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الْقِرَاءَ وَ أَوْ قَالَ فِي الصَّلاةِ ﴾ "رسول الله كَالْمُ فَم عَلَى بَعْضِ فِي الْقِرَاءَ وَ أَوْ قَالَ فِي الصَّلاةِ ﴾ "رسول الله كَالْمُ فَرَم المَعْكَاف فرمايا، آپ نے لوگول کو منا کہ اور نہ تقرآن کريم کی حلاوت کررہے ہيں تو پردہ بنا کرفر مايا خردار! تم مِن سے ہرکوئی اپنے دب سے مناجات کررہا ہے اس لئے کوئی بھی دوسرے کو ہرگز تکلیف نددے اور نہ بی تلاوت میں اپنی آواز دوسرے پر بلند کرے۔ یافر مایا کہ نماز میں (اپنی آواز بلند نہ کرے)۔ "(۲)

شیخ عبد المحسن العباد رقمطرازی که اس صدیث کامطلب یہ کہ انسان اگراو نجی آواز سے
تلاوت کرے گاوروہ ہاں کچھدوسر بےلوگ بھی تلاوت کررہے ہوں گے تو انہیں پریشانی ہوگی اوروہ تلاوت نہیں کر
مکیس کے الیکن اگر سب لوگ ہلکی آواز سے تلاوت کریں گے تو کسی کو بھی پریشانی نہیں ہوگی اور سب ہی باسانی
تلاوت کر سکیس گے۔ ''نماز میں (آواز بلند نہ کریں)''اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ انسان نماز میں تلاوت کررہا ہویا
نماز کے بغیرا۔ بےاو نچی آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے کسی دوسر کے توکیا ف ہو۔ (۲)

اس سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ مساجد میں بغیر کسی معقول وجہ کے لاؤ ڈسپیکر کا استعال بھی درست نہیں ،اس طرح گھروں میں ٹیپ ریکارڈ ریائی وی وغیرہ کی آوازاد نچی کر کے ہمسایوں کواذیت دینا بھی قطعاً نا جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) [كما في تحفة الاحوذي (١٩١/٨)]

 <sup>(</sup>۲) [صحیح: صحیح الحامع الصغیر (٤٠٤) صحیح ابوداود (۱۲۰۳) ابوداود (۱۳۳۲) کتاب التطوع:
 باب قیام اللیل ، مسند احمد (۹٤/۳) عبد الرزاق (۲۱٦) ابن خزیمه (۱۱۲۲)]

<sup>(</sup>٣) [شرح سنن ابُو داود (٣٦٣/٧)]

#### دورانِ تلاوت رونامستحب ہے

ارشادباری تعالی ہے کہ ﴿ وَ يَغِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُ هُمْدُ خُشُوْعًا ﴾ [الاسراء: ٧٠٠]

"(اہل علم جب یقرآن سنتے ہیں تو) وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور یہ (قرآن) انہیں خشوع میں زیادہ کردیتا ہے۔"

#### دورانِ تلاوت سجدہ کرنامستحب ہے

○ سجدہ تلاوت سنت ہے واجب نہیں ۔ جیسا کہ حضرت زید بن ثابت ڈٹائٹ کی روایت میں ہے کہ میں نے نئی ساٹھٹا کے پاس سور کہ بھم کی تلاوت کی اور آپ نے اس میں بحدہ نہ کیا۔ (٤) معلوم ہوا کہ بحدہ تلاوت فرض نہیں اور آگر بیڈرض ہوتا تو نی ساٹھٹا اسے بھی نہ چھوڑتے۔ نیز حضرت عمر ڈٹائٹ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن منبر پر سور کم نمل کی تلاوت کی حق کہ بحدہ کی آبت آئی تو نیچ اتر ہاور بحدہ کیا اور لوگوں نے بھی بحدہ کیا۔ پھر جب اگلا جمعہ آیا تو انہوں نے دوبارہ وہی سورت تلاوت کی حتی کہ جب بحدے کی آبت آئی تو کہا''ا ہے لوگو! یقینا جس الکا جمعہ آیا تو انہوں نے دوبارہ وہی سورت تلاوت کی حتی کہ جب بحدے کی آبت آئی تو کہا''ا ہے لوگو! یقینا ہمیں ان مجدوں کا حکم نہیں دیا گیا لہذا جو تحض بیجدے کرے گا ہے اجرو ثو اب ملے گا اور جو بیجد نہیں کرے گا اس پرکوئی گناہ نہیں۔''(\*) اس حدیث ہے بھی بحدہ تلاوت کے عدم وجوب کی ہی وضاحت ہوتی ہے۔

## دورانِ تلاوت سورتوں کی ترتیب ملحوظ رکھنا ضروری نہیں

چنانچدایک حدیث میں ہے کہرسول الله مَا ال

<sup>(</sup>١) [مِسلم (١١٥) كتاب الايمان: باب اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، ابن ماجه (١٠٥٢)]

<sup>(</sup>٢) [سبل السلام (٤٨١/١) نيل الأوطار (٣٣٠/٢)]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٥٧٨) كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب سحود التلاوة]

<sup>(</sup>٤) [بخارى (١٠٧٢) كتاب الحمعة: باب من قرأ السحدة ولم يسحد مسلم (٧٧٥) أبو داود (٤٠٤)]

<sup>(°) [</sup>بخارى (١٠٧٧) كتاب الحمعة: باب من رأى أن الله عزو حل لم يوحب السحود]

# الله عنه الل

آل عمران کی تلاوت فرمائی (حالانکه سورهٔ نساء ،سورهٔ آل عمران کے بعد ہے)۔(١)

امام بخاری الله نفی الر تُحعَةِ وَ الْقِرَاءَةِ الْسَجَدُمُ عِبَيْنَ السُّوْرَتَيْنِ فِي الرَّحْعَةِ وَ الْقِرَاءَةِ بِالْسَخُواتِيْمِ وَ بِسُوْرَةِ فَالْ سُورَةِ ))" دوسورتیں ایک رکعت میں پڑھنایا سورتوں کی آخری آیات یا سورتوں کو تقدیم وتا خیرسے پڑھنایا سورتوں کی پہلی آیات پڑھنے کا بیان۔" (۲) اور اس عنوان کے تحت انہوں نے پچھ تا دوروایات نقل کی ہیں جواس مسئلے کے اثبات کے لئے کافی ہیں۔

قرآن پکڑنے کے لئے وضوء متحب ہے

صدیث نبوی ہے کہ ﴿ لَا یَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ﴾"قرآن کو صرف پاک ہی ہاتھ لگائے۔"(٣) قرآن پڑھنے کے لئے وضوء ضروری نہیں

حضرت ابن عباس ڈاٹھ کا بیان ہے کہ ایک روز میں اپنی خالہ میمونہ ڈاٹھا کے ہاں سو گیا ، ارادہ بیتھا کہ آئ رسول اللہ عُلَّا کی نماز دیکھوں گا۔ میری خالہ نے آپ عُلِیْ کے لئے گدا بچھا دیا اور آپ اس کے طول میں لیٹ گئے پھر (جب رات کے آخری حصے میں بیدار ہوئے تو) چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر نیند کے آثار دور کے ﴿ ثُمَّ قَراَ الْآلِیَاتِ الْسَعَشْرَ الْاَوَاحِرَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ ﴾ ''پھر (وضوکر نے سے پہلے) سورہ آل عمران کی اللایک اور کا اور اس سے پانی لے کروضوء کیا اور اس سے پانی لے کروضوء کیا اور اس سے پانی لے کروضوء کیا اور اس سے کہ کھڑے ہوگئے۔ (اُ)

#### <u> حائضہ اور جنبی قرآن پڑھ سکتے ہیں</u>

ا مام بخاری الله نے حضرت ابن عباس والنوئے نقل کیا ہے کہ ﴿ اَنَّـهُ لَـمْ یَسَوَ فِسی الْفِسَرَاءَ وَ لِلْجُنُبِ بَاْسًا﴾'' وہ جنبی کے لیے قراءت (قرآن) میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے۔'(٥)

حافظ ابن حجر رشط و تمطراز بین که امام ابن بطال رشط و غیرہ نے کہا ہے کہ امام بخاری رشط نے حضرت عاکشہ رفت کی صدیث ( لیتن غیر آن پڑھنے کے عائشہ رفت کی صدیث ( لیتن غیر آن پڑھنے کے جواز پر استدلال کیا ہے کیونکہ اس میں آپ مالین کیا ہے جبکہ جواز پر استدلال کیا ہے کیونکہ اس میں آپ مالین کیا ہے جبکہ

<sup>(</sup>١) [مسلم (٧٧٢) كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، احمد (٣٨٢/٥)]

<sup>(</sup>٢) [بخارى: كتاب الإذان]

<sup>(</sup>٣) [صبحيح: إرواء الغليل (١٢٢) مؤطا (١٩١٤) نسائي (١٧١٨) دارمي (١٦١١٢) دار قطني (١٢٢١)]

<sup>(</sup>٤) [بخاري (٧٥٠) كتاب التفسير: باب قوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا ... ، مسلم (٧٦٣)]

<sup>(°) [</sup>بخارى تعليقا (٤٨٩/١) كتاب الحيض: باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت]

طواف کےعلاوہ مناسک حج میں ذکر تلبیہ اور دعاوغیرہ سب شامل ہیں۔(۱)

جن روایات میں ہے کہ حاکضہ اور جنبی کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے وہ ضعیف ہیں، چندایک ملاحظ فرمائے:

- (1) حضرت ابن عمر فل من الشيخ الله على الله على الله على الله على الله على الله على المجنب شيئاً المجنب شيئاً
  - مِّنَ الْقُرآن ﴾ " حاكفه اورجني قرآن سے كھند بڑھيں۔ "(٢)
- (2) حضرت على ولا تؤسيم وى ب كه ﴿ أَنَّهُ لَهُ بَكُنْ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْنٌ سِوَى الْجَنَابَةِ ﴾ "ميث آپ مَالَيْ اللهُ اللهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْنٌ سِوَى الْجَنَابَةِ ﴾ "ميثك آپ مَالِيًا كُوْر آن (پڑھنے) سے سوائے جنابت كوئى چيز نيس روكن تى "(٣)
- (3) حضرت على والله على والله على والله على والله و الله و

# حائضہ اورجنبی کوقر آن پکڑنے سے اجتناب کرنا جا ہے

فرمان نوى بىكد "قرآن كوسرف طابرى باتحدلگائے-"(٥)

ختم قرآن کی دعا ثابت نہیں



<sup>(</sup>١) [فتح البارى (٤٨٦/١)]

 <sup>(</sup>۲) [منكر: ضعيف ترمذي (۱۸) كتاب الطهارة: باب ما حآء في الحنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن ترمذي (۱۳۱) شرح السنة (۲/۲) ابن ماحة (۹۰) العقيلي في الضعفاء (۹۰/۱)]

<sup>(</sup>٣) [ضعيف: إرواء الغليل (٢٤٢/٢) تمام المنة (ص١٦١١) أبو داود (٢٢٩) ترمذي (٦٤١)]

<sup>(</sup>٤) [ضعیف: إرواء الغلیل (۲۱۱ ۲۶) ترمذی (۱۶۱) نسائی (۱۶۶۱) ابن حبان (۸۰۰۱۳) أحمد (۸۳/۱) ابن مابعة (۹۹۰)] امام نووگ نے بھی اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔]

<sup>(</sup>٥) [صحيح: إرواء الغليل (١٢٢) مؤطا (٤١٩) نسائي (٧١٨٥) دارمي (١٦١١٦) دار قطني (١٢٢١)]

٦) [موضوع: السلسلة الضعيفة (٤٨ ٢٥) ضعيف الحامع الصغير (٤٦٨) رواه الديلمي (١١/١/١)]

### المنابعة الم

### باب فضل تعليم القرآن و تعلمه قرآن كريم سيكف اورسكمان كي فضيلت

## قرآك ريم كى تعليم ماصل كرنے كى فضيلت

### قرآن كريم سكھنے والے لوگ بهترين بيں

ایک دوسری روایت میں یہ نفظ ہیں کہ ﴿ إِنَّ اَفْضَلَکُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ﴾ ' الاشبتم میں سے افضل ترین مخص وہ ہے جوقر آن کریم سیکھے اور سکھائے۔''(۲)

قرآن کریم کی تنظیم (سکھانا) اوراس کا تعلم (سیکھنا) بلاشبہ ایک بہترین عمل ہے لیکن بیواضح رہے کہ قرآن کریم کی تعلیم وقعلم میں اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی ومفاہیم کاعلم حاصل کرنا بھی شامل ہے کیونکہ اصل مقصود تو معنی ومفہوم تک رسائی حاصل کر کے اس پڑل کرنا ہی ہے، الفاظ تو محض اس کا ایک ذریعہ ہیں۔ چنا نچہ حضرت ابن مسعود ڈاٹھئ کا فرمان ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی دس آیات سیکھ لیلتے تو ان سے اس وقت تک تجاوز نہ کرتے جب تک ان کامعنی ومفہوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان پڑمل نہ کر لیتے ، بالفاظ دیگر ہم علم اور عمل اکشا سیکھتے ہے۔ ساتھ ساتھ ان پڑمل نہ کر لیتے ، بالفاظ دیگر ہم علم اور عمل اکشا سیکھتے ہے۔ (۳) معلوم ہوا کہ قرآن شامل ہے وہاں اس کے معنی ومفہوم ، مشمولات اوراد کام شریعت کی تعلیم بھی شامل ہے۔

نبی کریم مُنَافِیْم کے درج بالا فرمان کوسلف صالحین نے بخوبی سمجھا اور پھر اس عظیم مقام کے حصول کے لئے بہت کوششیں بھی کیس۔ چنا نچوجی بخاری میں ہے کہ ابوعبد الرحمٰن کمی رشائنہ نے لوگوں کوعثان ڈائٹیئا کے زمانۂ خلافت سے جاج بن یوسف کے مراق کے گورنر ہونے تک قرآن مجید کی تعلیم دی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہی حدیث ہے جس نے مجھے اس مند پر بٹھا رکھا ہے۔ (٤) اس طرح ابومنصور خیاط بغدادی رشائنہ بھی طویل عرص لوگوں کوقرآن کریم کی تعلیم دیتے رہے۔ (٥)

<sup>(</sup>۱) [بخارى (۲۷ ، ٥) كتاب فضائل القرآن : باب خير كم من تعلم القرآن وعلمه]

<sup>(</sup>٢) [بخارى (٢٨) كتاب فضائل القرآن: باب خير تم من تعلم القرآن وعلمه]

<sup>(</sup>٣) [شرح سنن ابو داود از عبد المحسن العباد (٣١/٤)]

<sup>(</sup>٤) [بخاري (٧٧) كتاب فضائل القرآن: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه]

<sup>(</sup>٥) [سير اعلام النبلاء (٢٢٢/١٩)]

# النابخيادر كان كالمنيث الله المنابخ الله المنابخ الله المنابغ المنابغ الله المنابغ الله المنابغ المنابغ الله المنابغ الله المنابغ الله المنابغ الله المنابغ الله المنابغ المنابغ الله المنابغ المنابغ الله المنابغ المنابغ الله المنابغ المنابغ المنابغ المنابغ المنابغ الله المنابغ الم

### قرآن كريم كيھنے كے لئے مسجد كى طرف جانے والے كوايك حج كا ثواب ملتا ہے

حضرت ابوامامہ ٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹی کے فرمایا ﴿ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيْدُ اِلَّا اَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا اَوْ يُعَلِّمَهُ كَانَ لَهُ كَاجْرِ حَاجٌ ، تَامَّا حَجَّتُهُ ﴾ ''جوضح كوفت مجدجاتا ہے اوراس كاتعلىم ورقت مجدجاتا ہے اوراس كالدہ صرف يدموتا ہے كہ وہ بھلائى اور خيرى تعليم حاصل كرے ياكسى كواس كى تعليم ورقواس كے ليے اس حاجى كرابراج ہے جس كا حج كمل اور مقبول ہے۔''(۱)

#### قرآن كريم سيجيف اورسكھانے والا الله كى راہ ميں جہادكرنے والے كے برابرہے

حضرت الوہريرہ ثان الله علمه اور يعت ہے كدرسول الله تا الله على الله و مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هٰذَا، لَمْ يَاتِه الله الله و مَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَالِكَ فَهُو يَعْدَالِهُ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيلِ اللهِ وَ مَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَالِكَ فَهُو يَعْدَالِهُ الله عَلَيْهِ ﴾ ''جوض ميرى الله مجدين آئے اورصرف اس مقصد سے آئے كه سم يعلائى اور خيرى تعليم حاصل كرے ياسى تعليم ديتو وہ فحص الله كراسة ميں جہادكرنے والے كمقام ومرتبه پر ہے جودوسرول ومرتبه پر الله علاوہ كى اور مقصد سے آئے تو وہ اس آدى كے مقام ومرتبه پر ہے جودوسرول كے سامان كى طرف نظريں دوڑ اتا ہے (يعنی نہ پھے خريدتا ہے نہ بچتا ہے بس دوسروں كے سامان كو حسرت بحرى نگاموں سے ديكھار بتا ہے كہ كاش اسے بھى وييا سامان بل جائے ياسى كامطلب يہ ہے كہ ايسا فحص روز قيامت جب أن لوگوں كو والي كود كھے گا جو مجد ميں خيرو بھلائى كاعلم سيصے ياسى الے آئے تھے ، تو ايسے ديكھے گا جيسے كوئى محتا ہے کہ الله فحص روز قيامت حس دوسرے كے سامان كو حسرت بھرى دوسرے كے سامان كو حسرت بھرى دوسرے كے سامان كو حسرت بھرى تھا ہے كہ الله على الله الله الله الله الله وسرے كے سامان كود كھے گا جو مجد ميں خيرو بھلائى كاعلم سيصے ياسكھانے آئے تھے ، تو ايسے ديكھے گا جيسے كوئى ميسے كے گائے وہ سے ديكھے گا جوسے دور اس كے سامان كود كھے گا جوسے ديكھے گا جوسے ديكھے

## قرآن كريم كاعلم حاصل كرنے والے كے لئے جنت كى راوآ سان بنادى جاتى ہے

فر مانِ نبوی ہے کہ ﴿ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ ﴾ "جوخص علم حاصل کرنے کے لئے کی راستے پر چاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان مناوستان سریاں "(۳)

# قرآن كريم كيھنے والوں كوفر شتے گير ليتے ہيں اور الله كى رحمت انہيں ڈھانپ ليتى ہے

حضرت ابو ہریرہ زلائوں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مالی کا غیر مایا ''جب لوگ اللہ کے گھروں (مساجد)

<sup>(</sup>١) احسن صحيح: صحيح الترغيب (٨٦) صحيح الحامع الصغير (٩٤١٨) طبراني كبير (٩٤١٨)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: صحيح ابن ماجه (١٨٦) ابن ماجه (٢٢٧) مقدمة : باب فضل العلماء والحث على طلب العلم]

<sup>(</sup>٣) [مسلم (٢٦٩٩) كتاب الذكر والدعاء: باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر]

میں سے کسی گھر میں انتھے ہوکر کتاب اللہ (قرآن کریم) کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں تو ان پرسکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں (ہرطرف سے) ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا تذکرہ ان فرشتوں کے بامنے کرتاہے جواس کے پاس موجود ہیں۔''(۱)

## قرآن كريم كي والول كے لئے فرشتے اپنے پر بچھادیتے ہیں اور ہر چیزان کے لئے استغفار كرتی ہے

حسرت ابودرداء والمنظول كاروايت مين م كررسول الله طَلَيْدُ في المَّالِ مَنْ سَلَكَ طَوِيقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمَا سَهًا اللهُ لَهُ طَوِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لَطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لَطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لَطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ الْجِيْتَانِ فِي الْمَاءِ ﴾ "جوعلم حاصل طَالِبَ الْمِلْمَ وَيَى السَّمْ اللهُ تعالى الله تعالى التعالى التعالى

### قرآن كريم سكھنے والول سے دنيا ميں رحمت وبركت ہے

حضرت ابو ہریرہ وُٹُ وُٹُونے دوایت ہے کہ رسول الله طَالِیُّا نے فر مایا ﴿ اللهُ نُیْا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونٌ مَا فِیْهَا اللهِ خَدُ اللهِ وَ مَا وَاللهُ أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا ﴾ ''ونیا اوراس میں موجود ہر چیز ملعون ہے سوائے الله کے ذکر کے اللہ کے داراس سے تعلق رکھنے والی اشیاء کے اور سوائے عالم دین اور علم سیکھنے والے کے۔''(۳)

لعنت سے مراد ہے اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی اور دنیا چونکہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اس لئے اسے ملعون کہا گیا ہے۔ لیکن جولوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اور تعلیم و تعلم یا کسی کھی دوسر سے طریقے سے دینی علم کے ساتھ منسلک رہتے ہیں وہ اللہ کی لعنت سے محفوظ اور اللہ کی رحمت کے مستحق بین جاتے ہیں۔

### قرآن كريم سكھنے كى نبى مَالْيَالُم نے وصيت فرمائى ہے

<sup>(</sup>١) [مسلم (٢٦٩٩) كتاب الذكر: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر]

 <sup>(</sup>۲) [صحیح : صحیح ابن ماجه (۱۸۲) ابن ماجه (۲۲۳) کتاب السنة : باب فضل العلماء و الحث على
 طالب العلم . ترمذي (۲٦٨٢) صحيح الترغيب (۷۰)]

<sup>(</sup>٣) [حسن: السلسلة الصحيحة (٢٧٩٧) صحيح ابن ماجه (٣٣٢٠) ابن ماجه (٤١١٢) كتاب الزهد: باب مثل الدنيا ، ترمذي (٢٣٢٣) شعب الايمان (١٥٨٠)]

### كتارور الله المنظمة الرسمة الرسمة الرسمة المنظمة المنظ

الْسعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمْ فَقُولُوْ اللَّهُمْ مَرْحَبّا مَرْحَبّا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ اقْنُوهُمْ ﴾ "تمهارے پاس اوگ علم کی تلاش میں آئیں گے۔ جبتم انہیں ویکھوتو انہیں اللہ کے رسول کی وصیت پڑمل کرنے کی وجہ سے مرحبا 'فوش آمدید کہو۔ اور انہیں وہ چیز دوجو ذخیرہ کئے جانے کے قابل ہے (یعنی انہیں علم سکھاؤ)۔ "(())

## قرآن كريم كاتعليم حاصل كرنانفلى عبادت سےافضل ہے

حضرت حذیفه را تُن عروی ب كرسول الله طَالَة عَلَيْهِ نَ فَضَلَ الْعِلْمِ اَحَبُّ إِلَى مِنْ فَضَلِ الْعِبَادَةِ ﴾ ( مجھے علم كى زيادتى عبادت كى زيادتى سے زيادہ پيند ہے۔ ' (٢)

علامہ عبدالرؤف مناوی پڑلٹنہ اس حدیث کی تشریح میں رقمطراز ہیں کہ (ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ )نفلی علم نقلی عبادت ہے افضل ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# قرآن ريم كى تعليم دينے كى فضيلت

قرآن کریم کی تعلیم دینے والے لوگ بہترین ہیں

فر مانِ نبوی ہے کہ'' تم میں بہترین شخص وہ ہے جوقر آن سیسے اور دوسروں کواس کی تعلیم دے۔''(<sup>4)</sup> قرآن کریم سکھانے والوں کے لئے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ والمنظر کی روایت میں ہے کہ رسول الله علی المنظر الله فَ ضَلُ الْ عَالِم عَلَى الْعَالِدِ كَفَضْلِى عَلَى اذْنَاكُمْ ... إِنَّ اللَّهُ وَ مَلائِكَتَهُ وَ اَهْلَ السَّمْوَاتِ وَ الْاَرْضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي كَفَضْلِى عَلَى اَذْنَاكُمْ ... إِنَّ اللَّهُ وَ مَلاثِكَتَهُ وَ اَهْلَ السَّمْوَاتِ وَ الْاَرْضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي كَفْضِيلِت جُمِعَ وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيْصَلُّونَ عَلَى مُعَلِم النَّاسِ الْحَيْرَ ﴾ "عالم كوعبادت كرار پرايى نضيلت عاصل ہے ... بلاشبه الله تعالى ،اس كے فرشتے اور زمين عاصل ہے ... بلاشبه الله تعالى ،اس كے فرشتے اور زمين واسل مان كى تمام تلوقات حتى كہ چيونى اپن بل ميں اور محجلياں (پانى ميں ) لوگوں كو خير و بھلائى كى تعليم دينے والے كے لئے رصت كى وعاكرتى بيں ۔ " (°)

## قرآن کریم کی دوآیات سکھاناکسی بڑی نعمت ہے بھی قیمتی ہے

فرمانِ نبوی ہے کہ 'تم میں سے جو سجے کے وقت معجد کی جانب جائے ، وہ اللہ کی کتاب (قرآن مجید) کی دو

- (١) [حسن: السلسلة الصحيحة (٢٨٠) ابن ماءعه (٢٤٧) كتاب السنة: باب الوصاة بطلبة العلم]
- (٢) [صحيح: صحيح لحمع الصغير (٢١٤) كتاب العلم از حافظ ابو خيثمة \_ بتحقيق الباني (ص ١٢)]
  - (٣) [فيض القدير (١٤/ ٥٧)]
  - (٤) [بخاري (٢٧ ٥) كتاب فضائل القرآن: باب خير كم من تعلم القرآن وعلمه]
  - (٥) [صحيح: صحيح الترغيب (٨١) ترمذي (٢٦٨٥) ابواب العلم: باب في فضل الفقه على العبادة]

# الناعض المراكب المناسك المناسك

آیتیں سکھائے یا پڑھے، بیاس کے لئے دو (بلندکوہان والی)اونٹنیوں سے بہتر ہےاور تین آیات تین اونٹنیوں اور چارآیات چاراونٹنیوں سے بہتر ہیں اور چارآیات سے زیادہ علی بذاالقیاس شارکرتے جائیں ان کی تعداد کے برابر اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔''(۱)

## قرآن کریم کی ایک آیت سکھانا بھی صدقہ جاریہ ہے

رسول الله طَالَةُ مَا الله عَلَم آيةً مِّنْ حِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ كَانَ لَهُ ثَوَابُهَا مَا تُلِيَتُ ﴾ "جس نے الله تعالی کی کتاب (قرآن کریم) میں سے ایک آیت بھی (کسی کو) سکھائی توجب تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گا۔" (۲)

## قرآن کریم کی تعلیم دینے والے اساتذہ کو طلبائے مل کا بھی ثواب ملتاہے

حضرت معاذبن انس خُلَقُ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَيْنَ اللهِ مَالِهِ هَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ اَجْرُ مَنْ عَدِم اللهِ عَلَمَ عَلَم عِلْمًا فَلَهُ اَجْرُ مَنْ عَدِم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

### قر آن کریم کی تعلیم دینے والا مرنے کے بعد بھی اجروثو اب حاصل کرتارہے گا

- (1) ارشادباری تعالی ہے کہ ﴿وَنَکْتُبُمَا قَلَّمُوْاوَ اَثَارَ هُمْ ﴾ [بسس: ١٢]" ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں (یعنی ایسے عمل اور نمونے دیا میں چھے چھوڑ جاتے ہیں (یعنی ایسے عمل اور نمونے دیا میں چھے چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعدلوگ ان کی اقتداء میں وہ اعمال بجالاتے رہتے ہیں )۔"
- (3) حضرت ابو ہریرہ و الله عَلَمَا عَلَّمَهُ وَ نَشَرَهُ ... ﴿ "مُون آ وَى كووفات كے بعد جن المُوْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَ حَسَنَاتِهِ بَعُدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَ نَشَرَهُ ... ﴾ "مؤن آ وى كووفات كے بعد جن اعمال وحنات

<sup>(</sup>١) [مسلم (٨٠٣) كتاب صلاة المسافرين: باب فضل قراء ة القرآن في الصلاة وتعلمه ، ابو داو د (١٤٥٦)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: السلسلة الصحيحة (١٣٣٥)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: صحيح الحامع الصغير (٦٣٩٦) ابن ماجه (٢٤٠) كتاب السنة: باب ثواب معلم الناس الخير]

<sup>(</sup>٤) [مسلم (١٦٣١) كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد الميت أبو داود (٢٨٨٠)]

کا ثواب ملتار ہتا ہے ان میں وہ علم ہے جے اس نے لوگوں کوسکھایا اور اس کی نشر واشاعت کی (اس میں لوگوں کی تعلیم واصلاح کے لئے تالیفات وتصانف چھوڑ جاتا بھی شامل ہے، جب تک ان سے استفادہ کیا جاتا رہے گا مصنفین کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا)' نیک اولا و جسے وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا' قرآن جسے دوسروں کوسکھا کر اس کا وارث بنا گیا' وہ مسجد یا مسافر خانہ جسے وہ تغییر کرا گیا' ایسی نہر جسے وہ جاری کرا گیا اور وہ صدقہ جسے وہ اپنی زندگی میں صحت و تندرتی کی حالت میں نکالتار ہا۔ ان تمام اعمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتار ہتا ہے۔ (۱)

قرآن كريم سكھانے والے كا درجه الله كى راه ميں جہادكرنے والے كے برابرہے

فرمانِ نبوی ہے کہ'' جو تخص میری اس متجد میں آئے اور صرف اس مقصد ہے آئے کہ کسی بھلائی اور خیر کی تعلیم حاصل کرے یا اس کی تعلیم دیتو وہ مخص اللہ کے راہتے میں جہاد کرنے والے کے مقام ومرتبہ پر فائز ہے۔'' (۲) قرآن کریم کی تعلیم دینے والے انبیاء کے وارث ہیں

قرآن کریم کی تعلیم دینے والے اللہ کے خاص بندے ہیں

حضرت انس بن ما لك وَاللَّهُ عَلَيْنَ مِن النَّاسِ ﴾

<sup>(</sup>١) [حسن: صحيح ابن ماجة (١٩٨) مقدمه: باب ثواب معلم الناس الخير ابن ماجة (٢٤٢)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: صحيح ابن ماجه (١٨٦) ابن ماجه (٢٢٧) مقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم]

 <sup>(</sup>۳) [صحیح : صحیح ابن ماجه (۱۸۲) ابن ماجه (۲۲۳) کتاب السنة : باب فصل العلماء والحث على
 طالب العلم ، ترمذي (۲۹۸۲) صحيح الترغيب (۷۰)]

## النظم المراح الم

''لوگوں میں سے پھھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔'' صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ﴿ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَ خَاصَّتُهُ ﴾''وہ قرآن والے ہیں، وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں ('قرآن والے میں قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، احادیث کے ذریعے اس کا فہم حاصل کرنے والے، اس پڑمل کرنے والے اور اس کی تبلیغ کرنے والے سب ہی لوگ شامل ہیں )۔''(۱) بچوں کوقر آن کی تعلیم دلوانے والے والدین کو جنت میں قیمتی لباس پہنایا جائے گا

فرمان بوی ہے کہ ﴿ ... وَ يُحُسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يَقَوَّمُ لَهُمَا اَهْلُ الدُّنْيَا ، فَيَقُوْلَان : بِمَا كُسِينْ فَا هُذَا؟ فَيْقَالُ : بِاَخْذِ وَلَذِكُمَا الْقُوْآنَ ﴾ ''اس (قرآن پڑھنے والے) ہے والدین کوالیے فیتی کُسِینْ فَا هُذَا؟ فَیْقَالُ : بِاَخْذِ وَلَذِکُمَا الْقُوْآنَ ﴾ ''اس (قرآن پڑھنے والے) ہے والدین کوالیے فیتی کُلے (لباس) پہنائے جا کیں گئے ہیں کا ویہ اوا نہ کرسکیں ۔ وہ ازراہ تجب پوچیس کے کہ بیٹ مواب دیاجائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ ہے۔'' اورایک دوسری روایت کے مطابق آئیں ان الفاظ میں جواب دیاجائے گا کہ ﴿ وَبِنَا عَلَى مُوابِ دیاجائے گا کہ ﴿ وَبِنَا عَلَى مُوابِ دیاجائے گا کہ ﴿ وَبِنَا عَلَى وَبِهِ اللّٰ وَالْمَا فَا اللّٰهِ وَالْمِنْ اللّٰهِ وَالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُونَ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُ وَالْمُنْ وَلَامُ وَلَامُ وَلَيْمُ وَلَوْلَ وَالْمُنْ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَيْنَ وَلِمْ وَالْمُنْ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَلِيْلُوالْفُلُمُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَ

یہاں یہ واضح رہے کہ جس روایت میں ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا وہ ضعیف ہے
 (مزیر تفصیل کے لئے اس کتاب کا آخری باب ملاحظ فرمائے )۔

## قرآن رم حفظ کرنے کی فضیلٹ

#### حصول قرآن کااصل طریقه حفظ ہی ہے

تر آن کریم کوحاصل کرنے کا اصل طریقہ یمی ہے کہ اسے حفظ کیا جائے جیسا کہ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے:

﴿ بَلَ هُوَ الْنِتُ بَيِّنْتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩] " بلكه يقرآن تو واضح آيات بين، أن لوگول كسينول مين جنهين علم ديا كيائے-"

یعنی عہد نبوی میں حصول قرآن کا ذریعہ یہی تھا کہ صحابدا سے لسان محمد طُالْقَیْم سے سنتے ہی حفظ کر لیتے ستھے۔اور بالخصوص اہل علم کی بیا متیازی شان بیان کی گئی ہے کہ بیقرآن انہوں نے اُز برکرلیا ہے اور بیاُن کے سینوں میں

<sup>(</sup>١) [صحيح: صحيح الترغيب (١٤٣٢) ابن ماجه (٢١٥) كتاب السنة: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه]

<sup>(</sup>۲) [صحيح: السلسلة الصحيحة (۲۸۲۹) طبراني اوسط (۸۹۶) مسند احمد (۳٤٨/٥) في شعيب ارتا و وطف السلسلة الصحيحة (۲۸۲۹) الموسوعة الحديثية (۲۳۰۰)]

# النظنادر كان كانسيت المالي المالي

محفوظ ہے۔ بلاشبہ بیقر آن ابتدائے اسلام سے لے کرآج تک سینہ بہ سینداہل علم میں منتقل ہوتا چلا جارہا ہے اور
تا قیامت ہرز مانے میں حفاظ کی کثیر تعداد کا مشاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ قر آن کریم کی اعجازی حیثیت اور اس کی حفاظت
کا یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے، اگر چہ حفاظت قر آن کا دوسرا ذریعہ کتابت بھی ہے کیکن رسول اللہ مُلاہی ہے نے حفظ پر
نبتا زیادہ توجہ دی ہے۔ پورے قر آن کا من وعن سینے میں محفوظ ہوجانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعت ہے اور اس کا
سبب اللہ تعالیٰ نے خود بیان فر مایا ہے کہ اس نے حفظ قر آن کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ

﴿ وَلَقَنُ يَسَّرُ نَا الْقُوُانَ لِلذِّ كُمِ فَهَلُ مِنْ مُثَّ كِمٍ ﴾ [القسر: ١٧] "اور بيثك بم نے قرآن كو نفيحت كے لئے آسان بناديا ہے تو كوئى ہے تھيجت بكڑنے والا۔ "

اس آیت کی تفییر میں امام این کثیر رشائی رقمطراز ہیں کہ یعنی کوئی ہے جواس قر آن سے نصیحت حاصل کر ہے جس کے یاد کرنے اور بیجھنے کو اللہ تعالی نے آسان بنادیا ہے۔ (۱) امام قرطبی رشائیہ اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ یعنی ہم نے حفظ کے لئے قر آن کو آسان بنادیا ہے اور جو حفظ کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کی مدد بھی کریں گے تو کیا کوئی ہے جواسے حفظ کرنے کا طالب ہواور اس کی مدد کی جائے۔ (۲) ''ہم نے اسے آسان بنادیا'' کی تفییر میں سعید بن جبیر رشائی فرماتے ہیں کہ یعنی ہم نے اسے حفظ اور تلاوت کے لئے آسان بنادیا۔ (۳) علاوہ ازیں امام شوکانی رشائیہ نے انس رائٹی کی ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے قرآن کولوگوں کی زبان پر (پڑھنے اور یا دکرنے کے لئے ) آسان نہ بنایا ہوتا تو مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے کلام کو زبان سے ادانہ کرسکتا۔ (٤)

ایک مدیث قدی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حفظ تفاظت قرآن کا بہترین ذریعہ ہے چنانچ اللہ تعالی نے بی کریم طَلِیْنَ است میں معلوم ہوتا ہے کہ حفظ تفاظت قرآن کا بہترین ذریعہ ہے چنانچ اللہ تعالی نے بی کریم طَلِیْنَ است ارشاد فرمایا کہ ﴿ اِنَّمَا اَبَعَنْ اَلَّا اِللَّهُ عَلَیْكَ كِتَابًا لا یَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقُرَاهُ فَائِمَا وَ یَقُظَانَ ﴾ ''یقینا میں نے آپ اس کے مبعوث فرمایا ہے کہ میں آپ کی آزمائش کروں اور میں نے آپ پرایس کتاب نازل کی ہے جے پانی دھو نہیں سے گا (کیونکہ وہ سینوں میں محفوظ ہے) اور آپ اسے سوتے جاگے پڑھیں گے۔'' (°)

حدیث کے ان الفاظ ''جسے پانی دھونہیں سکے گا'' کی تشریح میں امام نووی بڑلٹنز نے نقل فرمایا ہے کہ اس کا مطلب سیہ ہے کہ قرآن سینوں میں یول محفوظ ہے کہ وہاں سے اس کے نگلنے کا کوئی راستہ نہیں اور زمانے گزرتے جا کیں گےلیکن وہ بمیشہ باقی رہے گا۔ '' امام خطابی بڑلٹ نے فرمایا ہے کہ''اسے پانی دھونہیں سکے گا'' یعنی اگر

<sup>(</sup>۱) [تفسير ابن كثير (۳۸/٦)] (۲) [تفسير قرطبي (۳۸/۱)]

<sup>(</sup>٣) [تفسير فتح البيان (٢٩٥/١٣)] (٤) [تفسير فتح القدير (٢٠٧٧)]

<sup>(</sup>٥) [مسلم (٢٨٦٥) كتاب الحنة وصفة ... : باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الحنة واهل النار]

<sup>(</sup>٦) [شرح مسلم للنووى (١٩٨٢.٧)]

قرآن کے الفاظ کومٹادیا جائے اور دھودیا جائے تب بھی اسے سینوں سے نہیں نکالا جاسکے گا اور نہ بی اسے دلوں سے مٹایا جاسکے گا۔''(') امام ابن جوزی پڑائے فرماتے ہیں کہ''اسے پانی دھونہیں سکے گا'' کا مطلب یہ ہے کہ بیقرآن اپنے دائی ظہوراور شہرت کے باعث نہیں مٹے گا اور اس کا سبب یہ ہے کہ بیصحا کف اور سینوں میں پھیلا ہوا ہے،اگر ایک صحیفے سے مٹادیا جائے گا تو دوسرے صحیفے میں مل جائے گایا حفاظ اس کے قیام کا ذریعہ بن جا کیں گے۔''

#### حافظ قرآن امامت کازیادہ ال ہے

فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ يَسَوَّمُ الْفَسَوْمَ اَقُرَوُّهُمْ لِكِتنَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاعْلَمُهُمْ بِالسَّنَّةِ ... ﴾ ' 'لوگوں كاامام ايسا شخص ہونا چاہيے جوقر آن كازياده علم ركھتا ہؤاگراس وصف ميں لوگ برابر ہوں تو پھرو وضف امام بنے جے سنت نبوى كازياده علم ہو۔''(۳)

یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ امامت کا زیادہ ستحق قرآن کا زیادہ علم رکھنے والا بی ہے خواہ وہ عمر میں کم یعنی

بچہ بی کیوں نہ ہو۔ چنا نچہ حضرت عمرو بن سلمہ وہ اللہ علیہ عمروی ہے کہ میرے والد نے اپنی قوم سے کہا کہ میں

تہارے پاس رسول اللہ علی کے طرف سے قل لے کرآیا ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوجائے تو

تم میں سے کوئی ایک اذائ کے اور امامت ایسا شخص کرائے جوقر آئ کا زیادہ عالم ہو۔ (حضرت عمرو بن سلمہ وہ اللہ علیہ علیہ کہتے ہیں کہ) میری قوم نے دیکھا کہ میرے سواکوئی دوسرا مجھے سے زیادہ قرآن کا عالم نہیں ہے تو انہوں نے مجھے

آگے کردیا اور اس وقت میری عمر جے یا سات برس تھی۔ (1)

### حافظ قرآن قیادت کازیادہ اہل ہے

حضرت عامر بن واثله واثله واثنات مروایت می کمنافع بن حارث واثنا مقام عسفان پرحضرت عمر واثنات می افغ سے
طے حضرت عمر واثنات انہیں مکہ کا گورنر مقرر فر مارکھا تھا لہذا انہوں نے دریافت فر مایا کہ اہل علاقہ پر آپ نے
کس کونا ئب مقرر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابن ابزئ کو دریافت کیا کہ ابن ابزئ کون ہے؟ انہوں نے
جواب دیا کہ جمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے فر مایا کہتم نے لوگوں پر ایک آزادہ کردہ غلام کو اپنا
نائب مقرد کردیا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ﴿ إِنَّهُ لَقَ الِي مُنْ لِيكِتَ ابِ الْسَلْمِ عَزَّ وَجَلَّ وَ إِنَّهُ عَالِمٌ
بِالْمَ وَائِنَا عَمْ مِنْ اللّٰهُ وَ كُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَائِنَا کُمْ اللّٰهِ عَلَٰ مَا اللّٰهُ وَ كُمْ اللّٰهُ عَالَمٌ ہے۔ "بیان کر حضرت

<sup>(</sup>١) [غريب الحديث للخطابي (٣٤٩/١)]

<sup>(</sup>٢) [كشف المشكل من حديث الصحيحين (ص: ١٥٤)]

 <sup>(</sup>٣) [مسلم (٦٧٣) كتاب المساحد ومواضع الصلاة: باب من أحق بالإمامة ' ترمذي (٢٣٥)]

 <sup>[</sup>٤) [بخارى (٤٣٠٢) كتاب المغازى: باب وقال الليث حدثني يونس..... أبو داود (٥٨٥)]

عمر ثان خرمایا که بلاشبه تمهارے پیمبر تالی آن الله یوفع بهذا الحتابِ أَقُوامًا وَ یَضَعُ بِهِ آخَوِیْنَ ﴾ ' بلاشبالله تعالی اس کتاب (قرآن) کے در میے پھولوگوں کو بلند فرما تا ہے اور پھولوگوں کو اس کے در میے ذلیل کردیتا ہے۔' (۱)

### حافظ قرآن احترام وتكريم كالمستحق ہے

فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللّهِ تَعَالَى إِخْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَ حَامِلِ الْقُرْآنِ
غَيْدِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَ الْجَافِيْ عَنْهُ وَ إِخْرَامَ ذِى السَّلْطَانِ الْمُقْسِطِ ﴾ "بلاشبہ بوڑھے مسلمان اورصاحبِ
قرآن کی عزت کرنا جواس میں غلواور تقصیر سے بچتا ہواور (اسی طرح) حاکم عادل کی عزت کرنا ، الله عزوجل کی
عزت کرنے کا حصہ ہے (معلوم ہوا کہ صاحب قرآن یعنی حافظ، قاری ، مدرس اور مفسر وغیرہ جو شری حدود کا پابند ہو
اس کا احترام اور اس کی تحریم دوسر لے لوگول پرلازم ہے )۔"(۲)

#### حفظ قرآن نکاح میں حق مہر کابدل بن سکتا ہے

جیسا کہ ایک طویل روایت میں ہے کہ نی کریم تالیّن کے ایک ساتھی کے پاس حق مہر دینے کے لئے کوئی چیز نہیں تھی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تہمیں قرآن کتایا دہے؟ اس نے عرض کیا کہ فلاں فلاں سورتیں یا دہیں۔ اس نے گن کر بتا کیں۔ آپ نے نو چھا کیا تم انہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا 'جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ﴿ أَنْ کُونَ تَعَمَّلُ مِنَ الْقُرْ آنِ ﴾ '' پھر جاؤیس نے ان سورتوں کے بدلے جو تہمیں یا دہیں انہیں تہمارے فکاح میں دیا۔' ایک روایت میں یہ لفظ ہیں ﴿ زَوَّ جُنْ کُے لَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْ آنِ ﴾ ''میں نے تہماری اس سے فرآن کی ان سورتوں کے بدلے شادی کردی جو تہمیں یا دہیں۔'' (۲)

#### حفظ قرآن قبرمین مقدم ہونے کا ذریعہ

حضرت جابر الله الله على الله على الله على الله على الله على الرجمة بنن الرجكين مِنْ قَتْلَى أُحُدِ فِي مَنْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله

<sup>(</sup>١) [مسلم (٨١٧) كتاب صلاة المسافرين: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه]

<sup>(</sup>۲) [حسن: صحيح الترغيب (۹۸) صحيح الادب المفرد (۱٤۷) المشكاة (۲۹۲۲) صحيح الحامع (۲۱۹۵) البوداود (۲۱۹۵) كتاب الادب: باب في تنزيل الناس منازلهم]

<sup>(</sup>٣) [بخاري (١٨٠٥، ١٣٠٠ه)كتاب النكاح: باب تزويج المعسر 'مسلم (١٤٢٥) ابو داود (٢١١١)]

دیاجا تا تولحد (بغلی قبر) میں اس کوآ سے بڑھاتے اور فرماتے جاتے کہ میں ان پر کواہ ہوں۔'' (۱)

معلوم ہوا کہ بوقت ِضرورت ایک قبر میں دویا زیادہ افراد بھی دفن کئے جاسکتے ہیں اوراس صورت میں قبلہ کی جانب اس مخص کوآ گے کیا جائے گا جے قرآن زیادہ حفظ ہو۔

#### حافظة آن روزِ قيامت معزز فرشتوں كے ساتھ موگا

حضرت عائشہ فی ایک کرتی ہیں کہ ﴿ الْسَمَاهِ رُبِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْحِرَامِ الْبَرَدَةِ وَ الَّذِي بَقُرَأُ الْفُرْآنَ وَ يَتَسَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ ﴾ ' قرآن پاک کاما پرخص معزز لکھنے والے اطاعت گزار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جوخص قرآن پاک اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس پرتلاوت کرنامشکل ہوتا ہے واس کے لیے وَہراا جرہے۔''

صیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ﴿ مَشَلُ الَّـذِیْ یَسَفُّراً الْفُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ ... ﴾"الشخص کی مثال جوقر آن کی تلاوت کرتا ہے اوروواس کا حافظ ہے(آگے حدیث اس طرح ہے جیسے اوپر ہے)۔"(۲)

#### حافظ قرآن كوروز قيامت عزت ووقار كاتاج يهنايا جائے گا

فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ وَ إِنَّ الْفُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... فَيُعْظَى الْمُلْكُ بِيَمِيْنِهِ وَ الْسُخُلْدُ بِشِمَالِهِ وَ يُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ نَاجُ الْوَقَارِ ﴾ ''قرآن پڑھنے والاجب قبرسے الشے گاتو قرآن ال سے ایک اجبی شخص کی صورت میں ملے گا اور کے گا: کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ کے گانہیں میں آپ کوئیں پہچانا، تو قرآن کے گا: میں تیراساتھی وہ قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسار کھا اور رات کو بیدار رکھا۔ ہر تاجرا پی تجھے ہوتا تھا لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اسے ملک داکیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ضلد باکیں ہاتھ میں اور اس کے سر پروقار کا تاج رکھا جائے گا۔''(\*)

### حافظة آن كوروز قيامت عزت كالباس بهنايا جائ گااوراس كى نيكيول ميس اضافه كياجائك

حضرت ابو بريره ثانْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ فَ فَعُولُ الله عَلَيْهِ فَ فَرَايِ ﴿ يَجِىءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ زَدْهُ فَيُلْبِسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زَدْهُ فَيُلْبِسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ

<sup>(</sup>١) [بخارى (١٣٤٧) كتاب الحنائز: باب من يقدم في اللحد]

 <sup>(</sup>۲) [مسلم (۷۹۸) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع فيه 'بخارى
 (۲۹۳۷) كتاب تفسير القرآن: باب سورة عبس 'ترمذي (۲۹۰٤)]

<sup>(</sup>٣) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٢٨٢٩) طبرانى اوسط (٥٨٩٤) مسند احمد (٣٤٨/٥) في شخ شعيب ارنا وَوط في اس كى سند كوسن كها م -[الموسوعة الحديثية (٢٣٠٠)]

ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيْقَالُ لَهُ اقْراْ وَارْقَ فَيُزْدَادُ بِكُلِّ آيَةِ حَسَنَةٌ ﴾ ''روز قيامت قرآن آكر كها: المدير برباسة (حافظ قرآن كو) زيور ببناسة ، چنانچا هرات كاتا جيئنا ديا جائے گا۔ پھر كها: الله مير برب السة مزيد كه عطا كيجة ، چنانچه أسة عزت كالباس ببنا ديا جائے گا۔ پھر كها الله مير برب! الله مير برب الله تعالى اس سے راضى ہوجا كيں گے۔ پھراس (حافظ قرآن) سے كہا جائے گاكہ برحت اجادور (درجات ميں اوپر) چڑھتا جا۔ پھر ہراكي آيت كے بدلے اس كي نيكياں بردها دى جاكيں گا۔ ''(۱) حافظ قرآن كامقام روز قيامت بہت بلند ہوگا

بہاں بدواضح رہے کہ جس روایت میں ہے کہ ﴿ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَاَحَلَّ حَلَالَهُ وَ حَرَّمَ حَرَامَهُ اَدْخَلَهُ اللّهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ شَفَّعَهُ فِيْ عَشْرَةِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ فَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ﴾"جس شخص نے قرآن کریم کو حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام گردانا تو الله اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے خاندان کے اُن دس انسانوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کرے گاجن کے لئے دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ "وہ ضعیف ہے۔ (۳)

## قرآن حفظ کرنے کے بعداہے یا در کھنے کی کوشش کرنی جاہیے

یعنی حفظ کمل کرنے کے بعد قرآن کریم کوسلسل پڑھتے رہنا جا ہے کیونکہ اگر پڑھنا چھوڑ دیا تو یقینا اس کے بھول جانے کا خدشہ ہے چنانچہ اس حوالے سے چندروایات حسب ذیل ہیں:

<sup>(</sup>۱) [حسن: صحيح الترغيب (۲۰ ؟ ۱) ضعيف الحامع الصغير (۸۰۳۰) صحيح ترمذي ، ترمذي (۲۹۱٥) كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الاحر ، مستدرك حاكم (۲۰۲۹)

<sup>(</sup>٢) [حسن: الصحيحة (٢٢٤٠) هداية الرواة (٣٧٢/٢) ابو داود (٢٤٤٤) كتاب الصلاة: باب استخباب الترتيل في القراءة "ترمذي (٢٩١٤)

<sup>(</sup>٣) [ضعیف جدا: ضعیف الترغیب (٨٦٨) ضعیف الحامع الصغیر (٥٧٦١) ضعیف ابن ماحه (٣٨) ضعیف ترمذی ، ترمذی ، ترمذی (٢٩٠٥) کتاب فضائل القرآن: باب ما جاء فی فضل قارئ القرآن ، ابن ماجه (٢١٦) مسند احمد (١٤٩/١) فيخ شعیب ارتا و و طف اس کی سند و خصص خوب کہا ہے۔[الموسوعة الحدیثیة (١٢٧٨)]

(1) حضرت ابن عمر تفاقظ سے روایت ہے کہ رسول الله طَاقِع نے فر مایا ﴿ إِنَّ مَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرُ آنِ کَمَنَل صَاحِبِ الْقُرُ آنِ کَمَنَل صَاحِبِ الْقُرُ آنِ کَمَنَل صَاحِبِ الْاَبِلِ الْمُعَلَّقَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَ إِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ ﴾ "قرآن پاک کے حافظ کی مثال اس خفص کی ہے جس نے اونوں کے گھٹوں کورسیوں سے باندھ رکھا ہے، اگروہ ان کی گرانی رکھے گا تو ان کورو کے رکھے گا اور اگر آئیں چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے (بیننہ اگر قرآن کومسلسل پڑھتے رہنے کے ساتھ اس کی گرانی کی تو وہ محفوظ رہے گا اور اگر چھوڑ دیا تو وہ بھی چلا جائے گا یعنی بھول جائے گا)۔" (۱)

(2) حضرت ابوموی اشعری الفَّرْآنَ فَو اللَّهِ عَلَيْهَا فَرْ اللَّهُ عَلَيْهَا فَرْ اللَّهُ عَلَيْهَا فَرْ اللَّهُ عَلَيْهَا فَاللَّهُ عَلَيْهَا فَاللَّهُ عَلَيْهَا فَاللَّهُ عَلَيْهَا فَاللَّهُ عَلَيْهَا فَالْكُور اللَّهُ عَلَيْهَا فَالْكُور اللَّهُ عَلَيْهَا فَالْكُور اللَّهُ عَلَيْهَا فَاللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَ

#### اگر کوئی غفلت ہے قرآن حفظ کر کے بھول جائے

حضرت سمرہ بن جندب و النظامیان کرتے ہیں کہ بی کریم النظام نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا ﴿ اُمَّالَٰ اَلَٰ فَیْ اُلْفَا اِلَٰ اَلَٰ اَلْمَالُو اَلْمَالُو اَلْمَالُو اَلْمَالُو اَلْمَالُو اَلْمَالُو اَلْمَالُو اِلْمَالُو اِلْمَالُولُو اِلْمَالُولُو اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

امام ابن بطال رشائنہ فرماتے ہیں کہ' گئر وہ قرآن سے غافل ہو گیا'' کا مطلب میہ ہے کہ اس نے حروف قرآن کے حفظ کواورمعانی قرآن پڑمل کو چھوڑ دیا (اس لئے اسے میسزامل رہی ہے )البتدا گروہ حروف قرآن کے حفظ کوتو چھوڑ دیے کیکن معانی قرآن پڑمل نہ چھوڑ ہے تو وہ غافل شاز نہیں ہوگا۔ (<sup>4)</sup>

تاہم وہ روایت ضعف ہے جس میں ہے کہ ﴿ مَا مِن اَمْرِیَّ یَفُراً الْقُرُ آنَ ثُمَّ یَنْسَاهُ إِلَّا لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اَجْذَمُ ﴾'' جُو خُص قرآن کریم پڑھتا ہو پھراسے بھلادے تو وہ قیامت کے دن کوڑھی بن کراللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔''(°)

<sup>(</sup>۱) [بخاری (۵۰۳۱) مسلم (۷۸۹)] (۲) [بخاری (۵۰۳۳) مسلم (۹۹۱)]

<sup>(</sup>٣) [بخارى (١١٤٣) كتاب التهجد: باب عقد الشيطان على قافية الرأس اذا لم يصل بالليل]

<sup>(</sup>٤) [شرح صحيح بخارى لابن بطال (١٣٥/٣)]

<sup>(</sup>٥) [ضعيف: السلسلة الضعيفة (١٣٥٤) هداية الرواة (١٤١١) ابوداود (١٤٧٤)]

# الله المان المان

یہاں یہ بھی یا در کھنا چاہیے کہ اس خوف سے قرآن حفظ نہ کرنا اور اپنے بچوں کوقرآن حفظ نہ کرانا کہ اگر بعد میں انہیں قرآن بھول گیا تو انہیں روز قیامت سزا ملے گی ، درست نہیں بلکہ ایک تو فہ کورہ روایت ضعیف ہے اور دوسرے یہ کہ درج بالا پہلی روایت میں جو سزا کا ذکر ہے وہ صرف قرآن حفظ کر کے اسے بھلا دینے والے کے لئے نہیں بلکہ اس پڑلی ترک کردینے والے کے لئے ہے جیسا کہ امام ابن بطال رشتہ نے بھی بہی تشریخ فرمائی ہے۔ اس مطرح قرآن کر یم میں جو یہ فہ کورے کہ ﴿ وَ مَنْ أَحْرَضَ عَنْ فِر کُورِی ... ﴾ [طعہ: ١٢٥ - ای طرح قرآن کر یم میں جو یہ فہ کورے گاس کی زندگی تھی سرہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھا ئیں گے۔ وہ کے گا کہ البی ابجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ حالا تکہ میں تو دیکھا بھا ان تھا۔ (جواب ملے کا کہ ) اس طرح ہونا چاہیے تھا تو میری آئی ہوئی آئیوں کو بھول گیا تو آئی تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔'' وہاں بھی قرآن کے الفاظ بھلادین نہیں بلکہ اس پڑل اور اس کے احکام بھلادینا مرادہے۔

لہذازیادہ سے زیادہ قرآنی سورتیں حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بلاشبقر آن حفظ کر کے بھول جانے والا اور قرآن کو حفظ نہ کرنے والا بھی برابز نہیں ہو سکتے بلکہ جو بھول چکا ہے اس کے لئے قرآن کو پڑھنایا اسے دوبارہ اُز برکر تا اسے حفظ نہ کرنے والے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔

### قرآن بھولنے والا بینہ کے کہ میں بھول گیا بلکہ کے مجھے بھلادیا گیا

- (1) حضرت ابن مسعود التنظير وايت بكرسول الله مَلَّيْنَا في من مَا لِلاَ حَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيْتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّى ﴾ (وكس فخص كاير كبناكه من فلال فلال آيت بعول كيا بول بهت بى برا به بلكه وه يول كم كراس فلال قلال آيت بعلادي كي مي (١)
- (2) ایک مرتبہ نی کریم مالی الم مجد میں کس آدمی کی تلاوت س رہے تھے تو فرمایا ﴿ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَقَدُ اَذْكَرَنِیْ آیةً کُنْتُ اُنْسِیتُهَا ﴾ "الله اس پررم کرےاس نے مجھے ایک آیت یادکرادی جومیں بھلادیا گیا تھا۔"(۲)

#### THE STATE OF THE S

<sup>(</sup>۱) [مسلم (۷۹۰) کتاب صلاة المسافرین: باب الامر بتعهد القرآن ...، بخاری (۷۹۰) ترمذی (۲۹٤۲) نسائی (۹۶۲) عبد الرزاق (۹۲۷) دارمی (۳۳٤۷) ابن ابی شیبة (۷۰۰۱) ابن حبان (۷۲۲)] (۲) [مسلم (۷۸۸) کتاب صلاة المسافرین: باب الامر بتعهد القرآند، بخاری (۲۵۰۵) ابوداود (۱۳۳۱)]



#### متفرق مسائل كابيان

### باب المسائل المتفرقة

### قیام رمضان میں قرآن سے دیکھ کرقراءت

سابق مفتی اعظم سعودیہ شخ ابن باز بڑھ نے یہ فتو کی دیا ہے کہ قیام رمضان میں قر آن سے دیکھ کر قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ صحح بخاری میں ندکور ہے کہ حضرت عائشہ رٹافٹا کا غلام' ذکوان' مصحف ( قر آن کریم ) سے دیکھ کر بڑھتا تھا (لیتن امامت کراتا تھا)۔ (۱)

### رمضان میں روز ہ دار کے لئے سارا قرآن ختم کرنے کا تھم

شیخ ابن تشیمین ڈلشئر نے روفتو کی دیا ہے کہ رمضان میں روز ہ دار کے لئے سارا قر آن ختم کرنا واجب نہیں البتہ رمضان میں انسان کے لئے بہتر ہے کہ وہ کثرت سے قر آن کی تلاوت کر ہے جیسا کہ یہی سنت رسول ہے۔ چنا نچہ آپ مُلَاثِیْمَ ہررمضان میں جرئیل عَلِیْمَا کے ساتھ قر آن کا دور کیا کرتے تھے۔ (۲)

### نمازتراوح میں حفاظ کے لئے ساراقر آن ختم کرنے کا تھم

سعودی مستقل فتو کی تمینی نے بیفتو کی دیا ہے کہ نماز تراوی میں سارا قرآن ختم کرنا واجب نہیں۔ (۳) دشمن کے علاقے میں قرآن لے کرجانا

اولاً توبیواضح رہے کہ یہاں قرآن سے مرادوہ قرآن ہے جومفحف کی صورت میں ہے، وہ قرآن مرادہیں جومفاظ کے سینوں میں ہے جومفاظ ابن جمر راسے نے وضاحت فرمائی ہے۔ (۲) ٹانیا اس مدیث کا طاہر یہی

 <sup>(</sup>۱) [فتاوی اسلامیة (۳۳۷/۱)]

<sup>(</sup>٢) [محموع فتاوي ابن عثيمين (١٣١/٢٠)] (٣) [فتاوي اللحنة الدائمة (٩٣/٦)]

<sup>(</sup>٤) [بخاری (۲۹۹) مسلم (۱۸٦۹) ابوداود (۲۲۱۰)]

<sup>(</sup>٥) [مسلم (١٨٧٠) مؤطا (٥/٢) مسئد احمد (٦/٢،٧،٥٥،٦٢) ابن ماجه (٢٨٨٠)]

<sup>(</sup>٦) [فتح الباري (٤٩٣/١٣)]

ہے کہ کفار کے علاقوں کی طرف قرآن لے کرنہیں جانا چاہیے۔اس صدیث کو پیش نظرر کھتے ہوئے بعض نقہاء نے بھی یہی رائے اختیار کی ہے جبکہ بعض دوسر نقہاء کا کہنا ہے کہ وعظ قبلیغ کے لئے ، کفار پر جمت قائم کرنے کے لئے اور بوقت ضرورت قرآن احکام بجھنے اور یا دکرنے کے لئے کفار کے علاقوں کی طرف بھی قرآن لے جایا جاسکتا ہے بشر طیکہ مسلمان قوت میں ہوں ،ان کی تعداد قابل رعب ہو، یا کفار کے ساتھ ان کے معاہدات ہوں یا اس جیسی کوئی اور صورت ہوجس کے باعث اہانت قرآن کا خدشہ نہ ہو۔اس رائے کی تائید درج بالا دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں دشمن کے علاقے کی طرف قرآن نہ لے جانے کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ جھے خطرہ ہے کہ دہمی میں دشمن کے علاقے کی طرف قرآن نہ لے جانے کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ جھے خطرہ ہے کہ دہمی میں دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے (اور وہ اس کی تو جین کریں)'' تو جب بیخطرہ نہ ہوتو پھر کفار کے علاقوں کی طرف قرآن لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی دوسراموقف ہی زیادہ درست ہے۔سعودی شتقل فتو کی تمیش نے کہی اس کوئر جے دی ہے۔ (۱)

### قرآن كريم كي تعليم برأجرت لينا

حضرت أبن عباس برل التواسم وى بكرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَخْرُ اللهِ إِنَّ اَحَتَّ مَا اَحَدْدُهُمْ عَلَيْهِ اَجْرَا كِتَابُ اللَّهِ ﴾" بلاشبسب سے زیادہ مستحق جس پڑتم اجرت اواللہ کی کتاب ہے۔" (۲)

ال حدیث معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم پراجرت لینا جائز ہے۔ جمہورعلاءای کے قائل ہیں البتہ کچھ الل علم است نا جائز قراردیتے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہا حکام شرعیہ کی تبلیغ نماز ، روزہ اورز کو ق کی طرح واجب ہے اور واجب علم کا اجراللہ تعالی سے طلب کیا جاتا ہے انسانوں سے نہیں تا ہم دم پر اُجرت کا جواز واضح نص کی وجہ سے بہر حال موجود ہے۔ امام ابن حزم وطف نے فرمایا ہے کہ تعلیم القرآن پر اُجرت لینے کے ناجائز ہونے کی تمام اصادیث سے خبیس (3) امام ابن منذ (9) اور امام صنعانی ویشنیا (۱) نے بھی قرآن کی تعلیم پر اجرت کو جائز قرار دیا ہے۔ ہمارے علم کے مطابق بھی بہی مؤقف رائے ہے۔

الله الاجاره" الاظهرماية . الما المعلى المعلى المعلى المعلى المعديث : كتاب البيوع : باب الاجاره " المعلى ا

### قرآن كريم كى طباعت واشاعت اوراس كا كاروباركرنا

قرآن کریم کی اشاعت میں تو کوئی اختلاف نہیں البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ کیاا ہے بیچا جاسکتا ہے یا

<sup>(1) [</sup>فتاوى اللحنة الدائمة (٦٤/٤)]

<sup>(</sup>٢) [بخارى (٧٣٧٥) كتاب الطب: ياب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ابن حبال ٢٦١٥)]

<sup>(</sup>٣) [نيل الأوطار (٣٢٤/٥) الروضة الندية (٢٧٩/٢)] (٤) [المحلى (١٥/٩)]

<sup>(</sup>٦) [تفسير قرطبي (٣٣٥/١)] (٦) [سبل السلام (٣٣٤/٣)]

نہیں ؟ تو اس بارے میں ترجیحی رائے بہی ہے کہ قرآن کریم کی خرید وفروخت جائز ودرست ہے۔امام ابن حزم رات فیرہ کی بہی رائے ہے۔(۱)

ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے تجارت کو طال قرار دیا ہے اور قرآن میں ہے کہ'' اللہ تعالی نے تم پرجو چیز حرام کی ہے اس کی تفصیل بھی بیان فرما دی ہے۔''(۲) لہذا قرآن کی خرید وفروخت جائز ہے کیونکہ کتاب وسنت میں اس کی تجارت کو کہیں بھی حرام نہیں کہا گیا اور اللہ تعالی کھے بھولتا بھی نہیں ﴿وَمَا کَانَ دَبُّكَ نَسِیًا ﴾[مریس: ۲۶] یعنی اگر قرآن کریم کی تجارت حرام ہوتی تو اللہ تعالی اس کے متعلق ضروروی نازل فرمادیتے۔

دوسری کتاب" تجارت کی کتاب" ملاحظ فرمایئے۔

#### عريال حالت ميں قرآن يره طنا

عریاں حالت میں یعنی جب انسان بے لباس ہوتو کیا قرآن پڑھ سکتا ہے یا ہیں؟اس بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر تو انسان کوکوئی مجوری ہوجیہے دشمن کی قید میں ہواور انہوں نے بے لباس کررکھا ہوتو پھرالی حالت میں تلاوت قرآن میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ تعالی کا فر مان ہے کہ ' اللہ تعالی انسان کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ویتا۔' [المبقرة: ٢٨٦] لیکن اگر انسان امن میں ہواور کسی ضرورت کی وجہ سے (مثلاً ہم بستری یا عنسل وغیرہ کے لئے) بے لباس ہوتو پھرقرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنا آ واب قرآن کے منافی ہے۔ (واللہ اعلم)

### قرآن برصنے کے لئے قبلدرخ مونا اورائے بشت نہ کرنا

کے اور بران کا الترام کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور ضروری طور پران کا الترام کرنے کی تلقین کرتے ہیں عالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو تلاوت قرآن کے لئے قبلہ رخ ہونا کسی حدیث میں موجود ہے اور نہ بی کسی حدیث میں قرآن کو پشت کرنے کی مما نعت نہ کور ہے۔ اور اگر بیا عمال آ داب قرآن میں شامل ہوتے تو سب سے پہلے انہیں نبی کریم مَن الله اور صحابہ کرام اختیار کرتے جواس دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کا ادب کرنے والے تھے اور جب نبی مَن الله اور صحابہ نے ان اعمال کو اختیار نہیں کیا تو پھران کی پابندی کی کوئی وجنہیں۔

### كتاب اللد ي خرخوا بى كامفهوم

رسول الله مَالِيَّةُ في في مايا" وين خيرخوابي بي "صحابكرام في دريافت كياكددين كس سي خيرخوابي بي؟

<sup>(1) [</sup>المحلى (١/٨٢)] (٢) [الانعام: ١١٩]

آپ فرمایا ﴿ لِسَّهِ وَلِيَتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ﴾ "الله الله عَاسى كاتاب عَ الله عَامِيةِ وَلِكَانِهُ الله عَامَد عادرعام مسلمانوں سے ان (۱)

کتاب الله (قرآن کریم) سے خیرخوائی کامفہوم یہ ہے کہ اس پرایمان لانا 'اس کی تقیدیق کرنا 'اسے اللہ کا کلام مجھتا ،اس سے محبت کرنا ،اس کی تلاوت کرنا ،اس کے اوامر پڑنس اور نواہی سے اجتناب کرنا 'اسے ذریع علم سمجھنا اورا سے آگے پھیلانے کی کوشش کرتے رہنا وغیرہ۔

أبى بن كعب رفاقة كوقر آن سنان كالحكم

حضرت النس ثالث كابيان ب كه بى كريم كالفخ ان حضرت أبى بن كعب ثالث في السلسة السلسة المرزي اقراً عليك الفر آن كه "الله تعالى في محصرة كم يا بي معلى تجفي قر آن كريم كى تلاوت ناول "انهول في والله تعالى في محصرة كالله تعالى في الله تعالى في تعالى في الله تعا

ایک دوسری روایت میں بیلفظ ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ میں تخفیے سور ہینیہ پڑھ کرسناؤں ۔ (۳)

قرآن كريم كااحرام

سعودی مستقل فتوئی کمیٹی نے بیفتوئی دیا ہے کہ قرآن کریم کا احترام واجب ہے اور ہرایا کام حرام ہے جس میں قرآن کریم کی اہانت کا پہلو ہو جیسے قرآن کو بیت الخلاء میں لے کر جانا ، اسے کسی ناپاک جگہ پر دکھنا ، اس کا تکیہ بنانا ، اس کی طرف پاؤں چھیلانا ، کسی گندی ناپاک جگہ پرکوئی آیت لکھنا یا لٹکانا ، ایسے اوراق میں آیات لکھنا جن ک تو بین کی جائے ، اسے لے کردشمن کے علاقے میں جانا اوراسے کفار کے ہاتھوں تک پہنچاد یناوغیرہ۔(٤)

قرآن كريم كے بھٹے پرانے أوراق كاحكم

قرآن کریم کے بوسیدہ اور چھٹے پرانے اُوراق کوڑے یا گلی کوچوں میں پھینکنے کے بجائے انہیں کسی پاک جگہ

<sup>(</sup>۱) [مسلم (٥٥) كتاب الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة 'ابو داود (٤٩٤٤) نسائى (٦/٧٥) احمد (٢/٤) ابن حبان في الاحسان (٤٥٤٥\_٥٧٥)]

<sup>(</sup>٢) [بخاري (٤٩٦١) كتاب التفسير: باب سورة لم يكن ...]

<sup>(</sup>٣) [بخاری (٤٩٥٩) كتاب التفسير: باب سورة لم يكن ...]

٤) [فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (٢٤/٣)]

رِدُون کردینا چاہیے یا آئیس پانی میں بہادینا چاہیے یا پھر آئیس جلادینا چاہیے جیسا کہ حضرت عثان دی آئی نے جب ایک مصحف تیار کرلیا اور پھراس کی نقول تیار کرا کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کردیں تو ﴿ اَمْسَوَ بِسَمَا سِوَاہُ مِنَ اللّٰهُ مُنْ اَنْ فِی ہُدُو تَنَ کُلُ صَحِیفَۃِ اَوْ مُصْحَفِ اَنْ یُنْحُرَقَ ﴾ ''حکم دے دیا کہ اس کے سواکوئی چڑا گرقر آن کی طرف منسوب کی جاتی ہے خواہ وہ کی صحفہ یا مصحف میں ہوتو اسے جلادیا جائے۔''(۱) یہاں یہ بھی واضح رہے کہ جب حضرت عثان نگا تھ کا گئی سامنے آیا اس وقت کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود سے کیکن کی نے بھی اس پرکوئی اعتراض نہیں کیا جس سے صاف ظاہر ہے کہ یک اصحابہ کے اجماع کی مانند ہے کہ بوقت ضرورت قرآئی اُوراق جلائے جاسکتے ہیں اور جس مل پرصحابہ کا اجماع ہواس کے برحق ہونے میں بھینا کوئی شبہیں ہوسکتا۔ اسعودی مستقل فق کا کھیٹی جب قرآن پھٹ جائے تو اسے کوڑے کے مقامات یا راستوں میں پھینکنا جائز نہیں بلکداسے تو ہیں وقتیر سے بچانے کے لئے کی پاک جگہ میں وُن کر دینا چاہیے یا پھراسے جلا دینا چاہیے جبیا کہ حضرت عثان خائؤ کی عہد میں صحابہ کرام نے کیا تھا۔ (۲)

#### قرآنی آیات والے زیورات کوڈ ھالنا

یعن بعض زیورا یے بھی دکائداروں کے پاس آتے ہیں جن پراللہ یارسول کا نام ، یا آیت الکری یا کوئی اور
آیت کھی ہوتی ہے تو کیا ان زیورات کوڈ ھالا جاسکتا ہے۔ تو اس بارے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ ایسے زیورات کو
ڈھالنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جس میں نہ کور ہے کہ حضرت عثان ڈٹاٹٹ نے اپنے
مصحف کے علاوہ باتی تمام مصاحف کوجلاد ہے کا تھم دے دیا تھا۔ لہٰذاا گرکوئی ایسا کرے گاتو اس پرکوئی گناہ نہیں۔
کسی عیسائی ، یہودی یا کافرکو قرآن پرکوانا

شخ ابن باز رشے نے یہ فتو کی دیا ہے کہ اگر کوئی عیسائی قرآن مائے تو آپ اسے قرآن نددیں البتہ اسے پڑھ کر سائیں ، اسے اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس کے لئے ہدایت کی دعا کریں ۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ '' اور (اے پیغیم!) اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے بناہ مائے تواسے بناہ دیں حق کہ وہ اللہ کا کلام من لے '' اور آپ ساٹھ ہم ان کے نام من سے کہ '' قرآن کو ساتھ لے کر دخمن کی طرف سفر نہ کر دکھیں بید دخمن کے ہاتھ نہ گئے جائے ۔'' بید بھی اس بات کا جبوت ہے کہ کہ کی کا فر کے ہاتھ میں قرآن نہیں پکڑانا چاہیے کیونکہ یہ فدشہ ہے کہ کہیں وہ اس کی تو بین کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ البتہ اسے قرآن سکھایا جا سکتا ہے ، اس کے سامنے پڑھا جا سکتا ہے اور اسے اس کی طرف دعوت دی جا سکتا ہے اور اسے اس کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے ، اگر وہ دعوت قبول کر کے مسلمان ہو جائے تو پھر قرآن اس کے سپر دکیا جا سکتا ہے۔ طرف دعوت دی جا سکتی ہے ، اگر وہ دعوت قبول کر کے مسلمان ہو جائے تو پھر قرآن اس کے سپر دکیا جا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) [بخارى (٤٩٨٧) كتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن]

 <sup>(</sup>٢) [فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٤٨/٣)]

تا ہم اگر بیامید ہو کہاسے کوئی کتاب دے کرفائدہ ہوگا تو پھر کوئی تفییر یا حدیث کی کتاب یا قر آن کریم کے معانی پر مشتل ترجہ دیا جاسکتا ہے۔(۱)

سعودی مستقل فتوی کمیٹی نے بھی کا فرکوتر جمہ قرآن دینے کی اجازت دی ہے۔(۲)

### كافركوقر آن فروخت كرنا

سعودی مستقل فتو کی کمیٹی نے بیفتو کی دیا ہے کہ کسی کافر کوقر آن فروخت کرنا جائز نہیں کیونکہ رسول اللہ مُلَّالِیْمُ نے دیمُن کے ہاتھ کے دیمُن کے علاقے کی طرف قرآن کے ساتھ سفر کرنے سے صرف اسی لئے منع فر مایا ہے کہ کہیں یہ دیمُن کے ہاتھ نہ لگ جائے ۔ فضل بنن زیاد کہتے ہیں کہ ہیں نے ابوعبداللہ یعنی امام احمد رشائے سے ایسے آدمی کے متعلق دریافت کیا کہ جو کسی ذمی کے پاس قرآن گردی رکھتا ہے تو انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی اور فذکورہ بالا دلیل ہی پیش کی ۔۔ المعنی ابن قدامہ میں ہے کہ کسی کافر کوقر آن ،حدیث اور فقہ کچھ بھی فروخت کرنا جائز نہیں اور اگر کسی نے ایسا کی ۔۔ المعنی ابری ہی ہی اور اگر کسی نے ایسا کی ایتی ہوئے باطل ہوگی۔(۲)

### تحفیظ القرآن کے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا

شخ ابن تیمین رششہ نے فر مایا ہے کہ قر آن کریم کی تلاوت کا اجر عظیم تو سب کومعلوم ہی ہے ... دورِ حاضر میں ملک کے طول وعرض میں بہت سے ایے ادار ہے ہیں جو تحفیظ القرآن کی خدمت انجام دے رہے ہیں ، ان اداروں کے مقامات (اکثر و بیشتر ) اللہ کے گھر یعنی مساجد ہی ہیں ، بہت سے نوجوان بچے اور پچیاں ان اداروں کے ساتھ مسلک ہو چکے ہیں جو یقینا میر ہے لئے باعث مسرت ہے ۔ پس مسلمان بھائیوں سے میری بیالتجاہے کہ وہ رغبت وجبتو سے ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں تا کہ وہ بھی ان کے ساتھ کتاب اللہ کے اجروثو اب میں شریک ہوسکیں کیونکہ بلاشیہ جو کسی بھی خیر کے کام میں تعاون کرتا ہے اس عمل کا اجر ضرور ماتا ہے جیسا کہ فر مانِ نبوی ہے کہ'' جس نے کسی ہدایت کے کام کی طرف دعوت دی تو اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا تا قیا مہت اس کی تا بعد اری کرنے والوں کو ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں کی جائے گی۔'' ( ا

#### قرآن کو چومنا

------شیخ ابن باز دفاتهٔ نے بیفتویٰ دیاہے کہ میں کسی ایسی شرعی دلیل کاعلم نہیں جس میں قر آن کریم کو چو منے کا ذکر

<sup>(</sup>۱) [محموع فتاوی ابن باز (۳۷۳/۱)]

 <sup>(</sup>٢) [فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (٤٤/٣)]

<sup>(</sup>٣) [فتاوي اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (٤٧/٣)]

<sup>(</sup>٤) [محموع فتاوى ابن عثيمين (٢٨١/١٨)]

ہوالبتہ اگر کوئی اسے چو مے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ حضرت عکر مدین الی جہل بڑھٹا سے مروی ہے کہ وہ قرآن کوچومتے تھے اور کہتے تھے میمرے رب کا کلام ہے۔ بہر عال قرآن کوچو منے میں کوئی حرج نہیں کیکن پر (یا در ہے کریٹل )مسنون نہیں ہے اور نہ ہی اس کے مسنون ہونے کی کوئی دلیل ہے۔(۱)

#### قرآن كوزمين برركهنا

شخ ابن باز رشت نے بیفتوی دیاہے کہ افضل ہے ہے کہ قرآن کوئسی بلندجگہ پررکھا جائے مثلاً کری یا دیوار میں تھی دراز وغیرہ پریاکسی اوراو کچی جگہ پر۔البتہ اگر تو ہین کی غرض سے نہیں بلکہ محض کسی ضرورت کے پیش نظر جیسے نماز پڑھ رہا ہواور قریب کوئی او تچی جگہ نہ ہویا سجد ہ تلاوت کرنا جا ہے وغیرہ ' تواسے یاک زمین پرر کھنے میں کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ لیکن اگر اسے کسی کری ، تکیہ یا دراز وغیرہ میں رکھے تو زیادہ باعث احتیاط ہے۔ یقیناً نبی مَاللَّالم عنابت ہے کہ جب ایک یہودی کے صدرجم کے اثکار برآپ نے تورات کانسخرطلب فرمایا تو ایک کری منگوائی اور پھر تورات کواس کے اوپر رکھا، پھروہ آیت تلاش کرنے کا تھم دیا جو حدرجم اور یہودی کے جھوٹ پر دلالت كرنے والى تقى يو جب آپ نے تو رات كوكرى پر ركھااس لئے كہاس ميں الله كا كلام ہے تو قر آن زيادہ حق ر کھتا ہے کہ اے کری (وغیرہ جیسی کسی بلند جگہ) پر رکھا جائے کیونکہ قرآن تورات سے افضل ہے۔خلاصہ کلام بیہ ك قرآن كريم كوكسى بلند جكه يربى ركھنا جا ہے ... اسى ميں اس كى تعظيم بے ليكن اس كے ساتھ ساتھ ريكھى يا درہے كه ہمار ےعلم کےمطابق الی کوئی دلیل موجو زنبیں جو بوقت ضرورت پاک زمین پرقر آن رکھنے سے روکتی ہو۔<sup>(۲)</sup>

## قرآن اگرزمین برگرجائے توصدقہ دینا

الل علم كاكہنا ہے كەقرآن زمين برگر جائے تو صدقه دينے كاكتاب دسنت ميں كوئى شوت نہيں البته الله تعالى ت توبدواستغفار كرنا جا بي جبيا كرقر آن كريم مين ابل ايمان كي ايك صفت سيجمي بيان موئي ب كرجب وه كسي **برائی کاارتکاب یااین نفول برظلم کر بیضته بین تو فوراً گناموب کی معافی ما نگنے لگتے بیں۔[آل عمران: ١٣٥]** قرآن كيشما ثفانا

دراصل الله تعالی اوراس کی صفات کے علاوہ ہر چیز کی قتم اٹھانا نا جائز ہے۔ چنانچیفر مانِ نبوی ہے کہ ﴿ مَسنُ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ اَشْوَكَ ﴾''جس نے غیراللّٰد کی شمانھائی اس نے شرک کیا۔''۲) البعة قرآن کی شمانھائی جاسكتى ہے كيونكرة رآن الله تعالى كاكلام ہے اور كلام الله كى صفت ہے لبذااس اعتبار سے قرآن كى قتم اٹھانا درست

<sup>(</sup>۱) [محموع فتاوی ابن باز (۲۸۹/۹)]

<sup>[</sup>محموع فتاوي ابن باز (۲۸۹۱۹)]

<sup>[</sup>صحیح: صحیح الحامع الصغیر (۲۲۰٤) ابو داو د (۳۲۰۱) ترمذی (۱۰۳۰)]

# بن منتسرق مال كايان كالم المنظمة المناف المنظمة المناف المناف المنظمة المناف ال

ہے۔ شیخ این تیمین رات نے یمی فتوی دیا ہے۔(۱)

#### قرآنى تعويذ لئكانا

قرآنی تعوید لئکانے سے پر ہیزی بہتر ہے۔ فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿ مَنْ عَلَقَ مَنْ عَلَقَ مَنْ عَلَقَ اَشْرَكَ ﴾ "جس نے تعوید لئکایا یقینا اس نے شرک کیا۔ "(۲) اس صدیث کے عوم میں قرآنی تعوید بھی شامل ہے۔ دوسر سے یہ کر آئی تعوید کل کوغیر قرآنی تعوید پہنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ پھر بیت الخلاء وغیرہ میں بھی قرآنی آیات کے تعوید ساتھ ہی جا کیں گے جو یقینا قرآن کی ہے ادبی ہے۔

### قرآنی آیات برمشمل رسائل وخطوط ارسال کرنا

الل علم كاكبنا بكر قرآنى آيات اوراسم اللى اور نبى اكرم مَالَّلُهُ كاسم مبارك پرشتمل رسائل وخطوط بذريعه واكس معين على حرة ساء وطوک اورام را و كل طرف ارسال كرده پيغامات اس واكس معين مين و كن حرج نبيس، جائز ہے۔ آپ مالائل کا کاروساء وطوک اورام را و كی طرف ارسال كرده پيغامات اس امركى واضح دليل بين، طاحظه مو: صمح بحارى: كتاب بلاء الوحى اور كتاب المشروط وغيره و (٢)

اگرعورت نے قرآن اٹھایا ہواوروہ حاکضہ ہوجائے

یعنی کوئی عورت قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہاتھ میں قرآن لئے جارہی ہو کہ اچا تک راستے میں اس کے ایام ماہواری کا آغاز ہو جائے تو اسے اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں سعودی مستقل فتو کی کے ایام ماہواری کا آغاز ہو جائے تو اسے اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں سعودی مستقل فتو کی کھیٹی نے یہ فتو کی دیا ہے کہ جے حدث واصغریا حدث والم کیا حال احتیا ہواس کے لئے جائز نہیں کہ قرآن کو کسی حائل (یعنی کپڑے بغیر پکڑے اور اس عورت کو چونکہ حدث وا کبر یعنی حیض لاحق ہے اس لئے اسے چاہیے کہ کسی حائل (یعنی کپڑے وغیرہ) کے ساتھ قرآن کو پکڑ لے۔(1)

### ذ کرافضل ہے یا تلاوت قرآن؟

شیخ این تیمین وطن نے بیفتوی ویا ہے کہ علی الاطلاق قرآن کریم کی تلاوت ذکر سے افضل ہے لیکن جب فرکر کے این جب فرکر کے اسباب موجود ہوں تو ذکر افضل ہے۔ اس کی مثال میہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد مسنون اذکار پڑھنا (اس وقت ) قرآن کی تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ اس طرح (اذان کے دوران) مؤذن کا جواب دینا اس وقت تلاوت قرآن سے افضل ہے اورای طرح (باتی اذکار کا تھم ہے)۔ البتہ جب ذکر کا تقاضا کرنے والا کوئی خاص

<sup>(</sup>۱) [محموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۲۱۸/۲)]

<sup>(</sup>٢) [صحيح: السلسلة الصحيحة (٤٩٢) صحيح الحامع الصغير (٦٣٩٤) مسند احمد (٢٠٤٥)]

<sup>(</sup>٣) [فتاوى ثنائيه مدنيه : كتاب العقائد (٢١١/١)]

<sup>(</sup>٤) [فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (٢١٤/٤)]

## المنال المال المنال الم

سبب نہ ہوتو تلاوت قرآن افضل ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### قرآن پڑھناافضل ہے یاسننا؟

سعودی مستقل فتو کی کمیٹی نے بیفتو کی دیا ہے کہ قرآن پڑھنا اور سننا دونوں ہی مسنون اور باعث اجراعمال ہیں الکین پڑھنا سننے سے افضل ہے۔ (۲) کمین پڑھنا سننے سے افضل ہے۔ (۲) کمیار یڈیو بائی وی وغیرہ سے قرآن سننے میں اجر ہے؟ کمیار یڈیو بائی وی وغیرہ سے قرآن سننے میں اجر ہے؟

سعودی مستقل فتوی کمیش کافتوی بیہ ہے کہ قرآن پڑھنا اور سننا اس زندگی میں مومن کاوظیفہ اور افضل عبادت ہے۔ اور ان اعمال کی تاکید وتر غیب بہت کی آیات واحاد ہے میں فدکور ہے۔ قرآن کریم کا ساع یا تو کسی محض سے حاصل ہوسکتا ہے یار یڈیو (ٹی وی وغیرہ) سے یا پھر شپ ریکارڈر سے ۔ تو ان تمام میں ہی اجر اور خیر کثیر ہے ، ان شاء اللہ ۔ البتہ سننے والے کوچاہیے کہ وہ قرآن میں خور واکر کرے، قرآن سنتے وقت عاجزی اختیار کرے اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اس پڑمل کرے کیونکہ یمی نزول قرآن کا مقصود اعظم ہے ، محض ساع نہیں جیسا کہ آج لوگوں کی اکثریت کی حالت ہے۔ (والله المستعانی) (۳)

#### گانے کے انداز میں قرآن کی تلاوت کرنا

شخ ابن باز رشن کافتوی ہے کہ سی بھی مومن کے لئے قرآن کو گانے کی آواز میں یا گانے والوں کے انداز میں باز رشن کا فتوی ہے کہ سی بھی مومن کے لئے قرآن کو گانے کی آواز میں یا گانے والوں کے انداز میں پڑھنا جا ترخییں بلکہ اُس طرح پڑھنا چا ہیے جیسے صحابہ کرام ، تا بعین عظام اور سلف صالحین پڑھا کرتے تھے اور وہ قرآن کو قمبر کھم زدہ ہو کر اور خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھتے تھے تھے تی کہ پڑھنے والاخود بھی قرآن سے متاثر ہوتا تھا اور اسے سننے والوں کے دلوں میں بھی قرآن گہری تا ثیر چھوڑتا تھا۔لیکن اگراسے گانے والوں کے انداز میں پڑھا جا سے انہوں کے انداز میں پڑھا جا سے تور قطعاً جا ترخییں۔ (۱)

### تبرك كے لئے كاريادكان وغيره ميں قرآن ركھنايا آيات لاكانا

شیخ ابن باز بڑالشے نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر توبہ آیات لوگوں کونسیحت کے لئے یا ان کی تعلیم کے لئے لٹکائی جائیں تو پھرکوئی حرج نہیں لیکن اگران سے مقصود محض جنات وشیاطین کو بھگانا ہوتو پھراس کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں۔ای طرح کار میں محض تیرک کی غرض ہے قرآن رکھنے کی بھی کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی ہے سنون ہے۔البتہ

١) [محموع فتاوى ابن عثيمين (٢٤٢/١٤)]

<sup>(</sup>٢) [فتاوي اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (٩٠/٣)]

<sup>(</sup>٣) [فتاوي اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (١/٣)]

<sup>(</sup>٤) [محموع فتاوی ابن باز (۲۹۰/۹)]

اگر کوئی اس غرض سے کارمیں قر آن رکھے کہ جب اے وقت ملے گاوہ اسے بڑھے گاتو پھر کوئی حرج نہیں۔ (۱)

### ختم قرآن میں شرکت کے لئے مساجد میں جانا

سعودی ستقل فتو کا تکمیٹی نے بیفتو کی دیا ہے کہ ختم قرآن میں شرکت کے لئے مساجد کی طرف جانے میں کو کی حرج نہیں۔ (۲) البتہ نماز تراوح میں ختم قرآن کے بعد نمازیوں کے لیے (رات کے ) کھانے کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت نہیں لہٰذااسے ترک کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### میت کے پیٹ پر قر آن رکھنا

شخ ابن بازیر اللہ نے بیفتو کا دیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ،الہٰ ذائی کل مسنون نہیں بلکہ بدعت ہے۔ (۱) ترین نور میں ایش

قرآن خوانی اورایصال ثواب

سعودی مستقل فتو کا کمیٹی کا بیفتو کا ہے کہ میت کے ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی کرائی جائے تو علاء کے سعودی مستقل فتو کا کہ این ہوئے ہیں کہ میت کے ایصال ثواب کے تیجا ہے جس کے سعی قول کے مطابق اس کا ثواب پنچتا ہے جس کے متعلق شریعت میں کوئی دلیل موجود ہے جیسے دعاء، استغفار، صدقہ ، حج وعمرہ ، قرض کی ادائیگی ادراسی طرح روزے دکھنا بشرطیکہ میت کے فیصے دوارے ہوں۔ (°)

شخ ابن باز رش کافتوی بیے ہے کہ مردوں پر قرآن پڑھنے کی کوئی قابل اعتاد دلیل موجود نہیں جبکہ مشروع بیہ ہے کہ زندہ لوگوں کے مابین قرآن پڑھا جائے تا کہ وہ اس سے مستفید ہوں ،اس میں غور کریں اور پچھ بجھ حاصل کریں۔تاہم میت پر قرآن پڑھنا خواہ اس کی قبر کے پاس ،یا تدفین سے قبل اور وفات کے بعد یا کسی بھی جگہ پراور پھروہ پڑھا ہوا قرآن میت کو ہدیہ کرنا ، ہمارے علم کے مطابق اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔(1)



<sup>(</sup>۱) [محموع فتاوى ابن باز (۳۸٤/۲٤)]

 <sup>(</sup>٢) [فتاوى اللحنة الدائمة للبنحوث العلمية والافتاء (٩٩٦)]

٣) [فتاوي اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (٩٠/٦)]

<sup>(</sup>٤) [محموع فتاوى ابن باز (٩٥/١٣)]

 <sup>(</sup>٥) [فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (٢٠٥/٢)]

<sup>(</sup>٦) [محموع فتاوى ابن باز (٩٦/١٣)]



### باب الاحاديث الضعيفة عن القرآن قرآن كريم علقه چناضعفاماديث

- (1) ﴿ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءِ ﴾ "سورة فاتحد من برياري كي شفاء ہے۔"(١)
- (2) ﴿ لِكُلِّ شَمَّى مِ سَنَامٌ وَ إِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ﴾ "مرچزى كوبان (ليتى سب بندچز) بوتى عادر قرآن كوبان ورة بقره بند من (٢)
- (3) طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ بی کریم طابق نے جب صحابہ کرام میں پھستی دیکھی تو فر مایا ﴿ یَا اَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ! ﴾ ''اےاصحاب سورہ بقرہ!'' آپ نے شاید پیغز وہ حنین کے دن اس وقت فر مایا جب لفکر کے قدم اُ کھڑ گئے تصاور آپ طابق نے حضرت عباس ڈاٹھ کو کھم ویا اور انہوں نے اعلان کیا ﴿ یَا اَصْحَابَ السَّجَرَةِ ! ﴾ ''اے اصحاب فیمرہ!''ینی اے درخت کے بیعت رضوان کرنے والو۔''(۲)
- (4) جامع ترفدی کی ایک روایت میں ہے کدرسول الله تُلَقِیم نے ایک لشکر رواندفر مایا تو آپ نے اس لشکر میں شائل ہر ہر فردسے کہا کہ وہ سنائے کہ اسے قرآن مجید کس قدریا و ہے؟ آپ قرآن سنتے سنتے جب ایک نوجوان کے پاس آئے اور آپ نے اس سے دریافت کیا ﴿ مَا مَعَكَ یَا فُلانُ ؟ فَقَالَ: مَعِی كَذَا وَ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ فَقَالَ: اَمَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: اِذْهَبْ فَانْتَ اَمِيْرُهُمْ ﴾ " مجھے کتنا قرآن یا د ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جھے فلال فلال سورتیں اور سور وَ بقره جھی یا و ہے فرمایا، مجھے سور وَ بقره جھی یا د ہے؟ اس نے عرض کی ، جی ، فرمایا: توجاو پھرتم اس فلال فلال سورتیں اور سور وَ بقره جھی یا و ہے فرمایا، مجھے سور وَ بقره جھی یا د ہے؟ اس نے عرض کی ، جی ، فرمایا: توجاو پھرتم اس
- (5) ﴿ نَزَلَتْ عَلَىَّ سُوْرَةُ الْآنُعَامِ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَ شَيَّعَهَا سَبْعُوْنَ ٱلْفَامِّنَ الْمَلَافِكَةِ لَهُمْ ذَجَلٌ بِالتَّسْبِيْحِ وَ التَّحْمِيْدِ ﴾ "مَكُل سورة انعام كم ش ايك بى دات مِن اس ثان سے نازل ہوئى كراس كے ساتھ سر بزار فرشتے نازل ہوئے تھے جواللہ كي تبيح يڑھ رہے تھے۔" (°)
  - (6) ﴿ إِقْرَأُوْا سُوْرَةَ الْهُودِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ﴾ "جمعيكروزسورة بود يرهاكرو" (٦)
  - (۱) [ضعيف: هداية الرواة (۲۱۱۱) دارمي (۳۳۷۰) بيهقي في شعب الايمان (۲۳۷٠)]
  - (٢) [ضعيف: ضعيف ترمذي ، ترمذي (٢٨٧٨) ضعيف الحامع (١٩٣٣) السلسلة الضعيفة (١٣٤٨)]
- (۳) [ضعیف: طبرانی (۱۳۳۱۷) ام الم التی را شاشه فرمات بین کراس بین علی بن قتیبراوی ضعیف ب-[محمع الزوائد (۳) ۱۳۷۱) ، (۳۲۷۰) شخ عبدالرزاق مهدی نے بھی ای وجہ سے اس روایت کوضعیف کہا ہے-[التعلیق علی تفسیر ابن کنیر (۱۲۷۱)]
- (٤) [ضعيف : ضعيف ترمذى ، ترمذى (٢٨٧٦) ابن ماحه (٢١٧) ضعيف الترغيب (٨٦٤) المشكاة (٢٤٣) ضعيف الحامع الصغير (٢٥٦)
- (٥) [ضعیف: طبرانی کبیر (٢١٥١١)، (١٩٢٣) ابو نعیم فی الحلیة (٤٤/٣) امام بیثی را الله نفر مایا به کهاس کی سند می بوسف بن عطیه صفار راوی ضعیف ب\_[مجمع الزوائد (٢٠/٧)]
  - (٦) [ضعيف: ضعيف الحامع الصغير (٢٩٩٥) دارمي (٣٤٠٤) بيهقي في شعب الايمان (٢٤٣٨)]

# منين المناديث كابيان كالم المنظمة المناديث المناديث كابيان كالم المنظمة المناديث كابيان كالمنظمة المناديث كالمنطقة المناديث كالمنطقة المناديث كالمنطقة المناديث كالمنطقة المناديث كالمنطقة المناديث كالمنطقة المناديث كالمناديث كا

- (7) ﴿ مَنْ قَرَا سُوْرَةَ الْسَكَهُفِ يَسُوْمَ الْسُجُدُعَةِ فَهُوَ مَعْصُوْمٌ إِلَى فَمَانِيَةِ آيَامٍ مِنْ كُلِّ فِنْنَةِ وَإِنْ خَرَجَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله
- (8) ﴿ مَنْ قَرَا يَسَ فِى صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ ﴾ "جس نے دن کے پہلے مصے میں سورہ یس پڑھی اس کی صاحات (ضروریات) پوری کی جا کیں گئے۔ "(۲)
- (9) ﴿ مَا مِن مَيِّتِ يَموتُ فَيقُرأُ عِندهُ (يسَ) إلا هَوَّن اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ "جسمرد يرسود اليس كالاوت كى جاوت كى جاوت كى جات الله عَلَيْهِ ﴾ "جسمرد يرسود اليس كالاوت كى جات بين الله عَلَيْهِ ﴾ "جالله تعالى السيرة سانى فرماديج بين "(٢)
  - (10) ﴿ اقْرَأُوا على مَوتاكُم يْسَ ﴾ "ايخمر فوالول كقريب مورة يس برها كرو" (٤)
- (11) ﴿ إِنَّ لِمُكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَ قَلْبُ الْقُرْآنِ يْسَ ﴾ "بلاشبهر چيز كادل بوتا ہے اور قرآن كريم كادل سورة يش بيد"(٥)
- (12) ﴿ مَنْ قَسِراً يَسَى ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ﴾ ''جمس نے الله تعالیٰ کی رضا کے لئے سورہ یَس کی الاوت کی اس کے سابقہ گناہ پخش دیتے جا کیں گے۔''<sup>(۲)</sup>
- (13) ﴿ مَنْ قَرَا سُوْرَةَ لِسَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ ﴾ "جس في جعدى رات مورة يس كى الاوت كى اس بخش دياجائ كا" (٧)
  - (14) ﴿ يُسَ لِمَا قُرِاتَ لَهُ ﴾ "سورة يس جسمقصد يرهى جائے وه پورا موجاتا ہے۔"(^)
- (15) ﴿ مَنْ قَدَاَ يُسَ مَرَّةً فَكَانَّمَا قَراَ الْقُرْآنَ عَشَرَ مَرَّاتٍ ﴾ "جس نے ایک مرتبہ دروکیس پڑھی گویااس نے دس مرتبہ قرآن کریم پڑھا۔" (۹)
- (16) ﴿ مَنْ قَرَا لِسَ مَرَّةً فَكَأَنَّمَا قَرَا الْقُرْآنَ مَرَّتَيْنِ ﴾ "جس في ايك مرتبه ورؤيس برجي كوياس في دومرتبه
  - (١) [طعيف: السلسلة الضعيفة (٢٠١٣) المحتارة للحافظ الضياء المقدسي (٢٠٤)]
    - (٢) [ضعيف: السلسلة الضعيفة (٦٦٢٣) دارمي (١٨٤٣)]
  - (٣) [أخبارأصبهان لأبي نعيم (١٨٨١)] ال كى سنديس مروان بن سالم راوى تقييس ب-[ميزان الإعتدال (٩٠١٤)]
- (٤) [ضعيف: ضعيف أبو داود (٦٨٣) كتباب المحنائز: باب القراءة على الميت المشكاة (٢٦٢) الارواء (٦٨٨) أبو داود (٢١٢) الس كاستدين الإعتال اوراس كاوالدوونون راوى ضعيف بين قهداية الرواة (١٨٨٢)]
  - (٥) [موضوع: ضعيف الترغيب (٨٨٥) السلسلة الضعيفة (٩٦٩) ترمذي (٢٨٨٧)]
    - (٦) [ضعيف: السلسلة الضعيفة (٦٦٢٣) بيهقي في شعب الايمان (٢٤٥٨)]
      - (٧) [ضعيف جدا: ضعيف الترغيب (٥٠١) السلسلة الضعيفة (١١١٥)]
        - (A) [ **لا اصل له**: تذكرة الموضوعات (ص: ١٨)]
        - (٩) [موضوع: ضعيف الحامع الصغير (٧٨٦)]

قرآن پژهاڙ'(۱)

(17) ﴿ مَنْ قَرَا يَسَ فِي لَيْلَةِ أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ ﴾ "جس فرات كونت مورة يَس پرهى وه ال حال يل حج الم

(18) ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَرَا طَهْ وَ لِيسَ قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَ آدَمَ بِالْفَى عَامٍ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنَ قَالُواْ طُوبَى لِأُمَّةِ يَنْزِلُ هٰذَا عَلَيْهِمْ وَ طُوبَى لِأَلْسِنِ تَتَكَلَّمُ بِهٰذَا وَ طُوبَى لِأَجُوافِ تَحْمِلُ هٰذَا ﴾ "باشبالله تعالى نے آدم طفی کی تخلیق سے دو ہزارسال پہلے سورہ طراور سورہ یس پڑھی ۔ جب فرشتوں نے بیقر آن ساتو کہا، وہ امت سعادت مند ہیں جواس کی تلاوت کریں گی اور وہ دل معادت مند ہیں جواس کی تلاوت کریں گی اور وہ دل سعادت مند ہیں جواس کی تلاوت کریں گی اور وہ دل سعادت مند ہیں جواس کی تلاوت کریں گی اور وہ دل سعادت مند ہیں جواس کی تلاوت کریں گ

(19) ﴿ مَنْ قَرَا يَسَ يُرِيدُ بِهَا اللّه عَفَرَ اللّهُ لَهُ وَ اعْطِى مِنَ الْآجْرِ كَانَّمَا قَرَا الْقُرْآنَ الْمَنْتَى عَشَرَةُ اَمَلَاكِي يَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَفُوفًا الْيُما مَرِيْضِ قُرِئَ عِنْدَهُ سُوْرَةُ يُسَ نَزَلَ عَلَيْهِ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفِ عَشَرَةُ اَمَلاكِي يَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَفُوفًا فَيُصَلُّونَ وَيَسْتَغْفِرُ وَنَ وَيَشْهَدُونَ قَبْضَهُ وَ عُسْلَهُ وَيَنْبَعُونَ جَنَازَتَهُ وَيَصَلُّونُ فَعَيْهِ وَيَسْهَدُونَ وَفَقَ فَى مَنْ مَا لَكُ الْمَوْتِ رُوْحَهُ حَتَى يَجِينَهُ الْمَوْتِ رُوْحَهُ حَتَى يَجِينَهُ الْمَوْتِ رُوْحَهُ حَتَى يَجِينَهُ وَيَسْهَ فَرُعُونَ اللّهُ كَالْمُوتِ وَرُحَهُ حَتَى يَجِينَهُ اللّهُ وَيَعْفِي وَاللّهِ فَيَمُوثُ وَهُو رَيَّانٌ وَلا يَحْتَاجُ إِلَى وَضُوالُ خَارِنِ الْجَنَانُ بِشُرْبَهِ مِنَ الْجَنَّةُ وَهُو رَيَّانٌ ﴾ ''جَرُحُصُ الله كارضاك لئے سورہ يَّ مِن وَلا يَحْتَاجُ إِلَى اللهُ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اللهُ وَاللهِ عَنْ وَلَا يَعْدَا جُولُ اللهُ عَلَى فَرَاشِهِ فَيَمُوثُ وَهُو رَيَّانٌ وَلا يَحْتَاجُ إِلَى حَوْضَ مِنْ حِيَاضِ اللهُ الْمَوْتِ الْجَنَّةِ فَيَشُرَبُهَا وَهُو رَيَّانٌ ﴾ ''جَرُحُصُ الله كارضاك لئے سورہ يَسَ بِرُحَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(20) ﴿ مَـنْ قَـرَاَ الدُّخَانَ فِى لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ ﴾ ''جمس نے جمعہ کی رات سورہُ''حم الدخان'' کی الماوت کی اسے پخش دیاجائے گا۔''<sup>(°)</sup>

<sup>(</sup>١) [موضوع: ضعيف المجامع الصغير (٩٧٨٩)]

<sup>(</sup>٢) [ضعيف: ضعيف الحامع الصغير (٧٨٧٥)]

<sup>(</sup>٣) [منكر: السلسلة الضعيفة (١٢٤٨) دارمي (٣٤١٤) بيهقي في شعب الايمان (٢٤٥٠)]

<sup>(</sup>٤) [موضوع: السلسلة الضعيفة (٤٦٣٦) رواه الثعلبي]

<sup>(</sup>٥) [ضعيف جدا: ضعيف الجامع الصغير (٥٧٦٧) السلسلة الضعيفة (٢٦٣٢) ترمذي (٢٨٨٩)]

# منين استاديد كابيان الله المناق المنا

- (21) ﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَ عَرُوسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمٰنُ ﴾ "برچر كى زيب وزينت بوتى باورقرآن كى زيب وزينت بوتى باورقرآن كى زيب وزينت بورة رحمٰن بـــــــ "(١)
- (23) ﴿ مَنْ قَرَاً خَوَاتِيْمَ الْحَشْرِ مِنْ لَبُلِ أَوْ نَهَادٍ فَقُبِضَ فِى ذَالِكَ الْيَوْمِ أَوْ لَيُلَةٍ فَقَدْ أَوْجَبَ الْحَبَنَّةَ ﴾ "جس نے سور احشر کی آخری ( تین ) آیات رات یادن کے وقت پڑھیں پھرای دن یا رات میں فوت ہوگیا تو۔ اس نے (اپنے اوپر) جنت واجب کرلی۔ "( ")
- (24) ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُحِبُ هٰذِهِ السُّورَةَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾"رمول الله تَالْخُ السُورت يعنى مورة اعلى عربت كرتے تھے۔" (٤)
- (25) ﴿ مَنْ قَرَا فِي الْفَحْرِ اللَّمْ نَشُرَحْ وَ اللَّمْ تَرَكَيْفَ لَمْ يَرْمِدْ ﴾ "جس في تماز فجر مين سورة الم شرح اورسورة المرتريف يرضى وه بلاكنيس بوكاء" (\*)
- (26) ﴿ آلا يَسْتَطِيْعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَفَرَا أَلْفَ آيَةِ كُلَّ يَوْمٍ قَالُوْا وَ مَنْ يَسْتَطِيْعُ ذَالِكَ قَالَ آمَا يَسْتَطِيْعُ أَلَفَ آيَة كُلَّ يَوْمٍ قَالُوْا وَ مَنْ يَسْتَطِيْعُ ذَالِكَ قَالَ آمَا يَسْتَطِيْعُ أَكُولَ آخَدُكُمْ أَنْ يَفُرَا ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ "كماتم من سيكوئى طاقت فيس ركمتا كدوزانه أيك بزارة يات يزهن ركمتا (وه في عرض كيا، اس كى كون طاقت فيس ركمتا (وه أيك بزارة يات كربابر ب) . " (1)
- (27) ﴿ مَنْ قَرَا " قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ " حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتِ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ ﴾ "جَس نے دس مرتبکمل قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ رِرِهِي اللهُ تعالى اس كے لئے جنت ميں ايك كل تعير كرادينة ہيں۔" (٧)
- (28) ﴿ مَنْ قَرَا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ خَمْسِيْنَ مَرَّةً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ خَمْسِيْنَ سَنَةً ﴾ "جس في سورة اخلاص
  - ١) [منكر: هداية الرواة (٢١٢١) السلسلة الضعيفة (١٣٥٠) بيهقي في شعب الايمان (٢٤٩٤)]
    - (٢) [ضعيف: السلسلة الضعيفة (٢٨٩ ـ ٢٩١) بيهتي في شعب الايمان (٢٤٩٨)]
- (٣) [ضعيف جدا: ضعيف الحامع الصغير (٧٧٠) السلسلة الضعيفة (٤٦٣١) بيهقي في شعب الأيمان
   (٣) [ضعيف جدا: ضعيف الحامع الصغير (٣١٨/٣)]
- (٤) [ضعيف جدا: السلسلة الضعيفة (٢٦٦٦) ضعيف الحامع الصغير (٤٥٤٢) مسند بزار (٧٧٥) مسند احمد (٤٦٠١) في في شعيب ارتا ووط قراس كي سند وشعيف كها به [الموسوعة الحديثية (٢٤٧)]
  - (٥) [لا اصل له: السلسلة الضعيفة (٦٧) المقاصد الحسنة (ص: ٢٠٠)]
  - (٦) [ضعيف: ضعيف الترغيب (٨٩١) مستدرك حاكم (٢٠٨١) بيهقي في الشعب (٢٠١٧)]
- (۷) [ضبعیف: ضغیف الترغیب (۸۹۳) مسند احمد (۴۳۷،۵) دادمی (۹۱۲ ۵۶)] شخ شعیب ارنا وَوط نے اس کی سند کوضعیف کہا ہے۔[السوسوعة الحدیثیة (۲۱۰)] شخ عبدالرزاق مبدی نے بھی اس کی سندکوضعیف کہا ہے۔[التعلیق علی ابن کتیر (۲۱۵ ۷۵)] اس کی سندیش این لہید، این فاکداوراین معاذ تیول راوی ضعیف ہیں۔]

پچاس مرتبہ پڑھی اس کے بچاس سال کے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔''(۱)

- (29) ﴿ أُسُّسَتِ السَّمْوَاتُ السَّبْعُ وَ الْاَرْضُونَ السَّبْعُ عَلَى " قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ " ﴾ "ما تول آسان اور ما تول زمين سورهَ اظل سيرقائم كي كي مين -"(٢)
- (30) ﴿ إِنَّ لِكُلِّ شَىْء نِسْبَةً وَ إِنَّ نِسْبَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ ﴾ ' بلاشبهر چيز کی کوئی نسبت ہوتی ہے اوراللہ کی نسبت سور مَا خلاص ہے۔''<sup>(۳)</sup>
- (31) ﴿ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَسَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِيْنِهُ ثُمَّ قَرَا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِى أُدْخُلُ عَلَى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ ﴾" بَوْتُصُ الْ اللَّهُ اَحَدٌ مِائَةً مَرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِي اللَّهُ الرَّبُ مِن اللهُ الْحَرَامِ اللهُ الْحَرَامِ اللهُ ال
- (32) ﴿ فَـضْـلُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الَّذِى لَمْ يَحْمِلُهُ كَفَصْلِ الْحَالِقِ عَلَى الْمَخْلُوقِ ﴾" حاملِ قرآن كى فضيلت غيرحاملِ قرآن پراس طرحَ ہے جیے خالق كى فضیلت گلوق پر ہے۔" (°)
- (33) ﴿ حَامِلُ الْمَصُّرُآنِ حَامِلُ رَايَةِ الْإِسْلامِ مَنْ أَكُرَمَهُ فَقَدُ أَكُرَمَ اللَّهُ وَ مَنْ أَهَانَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ﴾ " " حامل قرآن اسلام كاحبنثه الصلح الله على الله تعالى الله تعال
- (34) ﴿ إِقْسَرَاءِ الْفُرْآنَ بِالْحُزْنِ فَإِنَّهُ نَزَلَ بِالْحُزْنِ ﴾ "قرآن كُوغُم كماته پرموكيونكه وه عُم كماته نازل موا \_\_\_"(٧)

<sup>(</sup>١) [ضعيف: ضعيف الحامع الصغير (٧٧٨ه) دارمي (٦١/٢)]

<sup>(</sup>٢) [موضوع: السلسلة الضعيفة (٩٩٥) ضعيف الحامع الصغير (٨٤٣)]

<sup>(</sup>۳) [صعیف جدا: السلسلة الضعیفة (۳۱۹۲) طبرانی اوسط (۷۳۲) اس کسندین الوازع بن نافع راوی ضعیف به دام این معین نے فرمایا به کری گفته نیس دامام بخاری نے اسے مشر الحدیث کہا ہے۔امام نسائی نے اسے مشر وک جبکہ امام احمد نے اسے غیر تقد کہا ہے۔[محمد الروائد نے اسے غیر تقد کہا ہے۔[محمد الروائد (۳۲۲)] امام پیٹمی نے فرمایا ہے کہ الوازع مشر وک ہے۔[محمد الروائد (۳۲۲)]

<sup>(</sup>٤) [ضعيف: ضعيف الترغيب والترهيب (٣٤٨) ضعيف ترمدى (٥٥١) ضعيف الحامع الصغير (٥٦٨٩) ترمذى (٢٨٩٨) كتاب فضائل القرآن: باب ما حاء في سورة الاخلاص ، بيهقى في شعب الايمان (٢٨٩٨) ، (٢٥٤٩) كنز العمال (٢٦٦٦)]

<sup>(</sup>٥) [موضوع: ضعيف الحامع الصغير (٣٩٧٤) السلسلة الضعيفة (٣٩٦) احرجه الديلمي]

<sup>(</sup>٦) [موضوع: ضعيف الجامع الصغير (٢٦٧٥) السلسلة الضعيفة (٣٦٨) اخرجه الديلمي (٢٦٩٠)]

<sup>(</sup>۷) [ضعیف جدا: السلسلة الضعیفة (۲۵۲۳) ضعیف الحامع الصغیر (۱۰۶٤) طبرانی اوسط (۲۹۰۳) ابو نعیم فی الحلیة (۱۹۲۳) اتحاف النحیرة المهرة (۸۰۲۳) امام پیمی فی قرمایا ی سندیس اساعیل بن سیفراوی ضعیف ی-[محمع الزوائد (۱۷۰۷)]

(35) ﴿ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ وَ عَمِلَ بِهِ أَلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ هُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي الْبُوْتِ السَّدُنْ فَا فَا الْفَرْآنَ وَ عَمِلَ بِهِ أَلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ هُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي الْبُوْتِ السَّدُنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن الللَّهُ مِن اللِّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ

(36) ﴿ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنُ كِتَابِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَ مَنُ تَلاهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْمِقِيَامَةِ ﴾ ' جُوفُض حَالِي آيت غورے سے اس کے لئے بہت ی نیکیاں کھی جاتی ہیں اور جوفض خود پڑھے تو وہ قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوگی۔'' (۲)

(38) ﴿ قِسَرَاءَةُ الرَّجُلِ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ الْفُ دَرَجَةِ وَ قِرَاءَ تُهُ فِي الْمُصْحَفِ تُضَعَفُ عَلَى ذَالِكَ إِلَى الْمُصْحَف عِن الْمُصْحَف عِد كَلَيْرَكُمُ كَاللات كرنے سے بزار درجہ تو اب ہے اور مصحف سے دكھ كر الله ت كرنے سے دو بزار درجہ تك تو اب ملاحب " (4)

(39) ﴿ مَنْ قَرَا رُبْعَ الْقُرْآنِ فَقَدُ أُوْتِي رُبْعَ النَّبُوَّةِ وَ مَنْ قَرَا ثَلُثَ الْقُرْآنِ فَقَدُ أُوْتِي ثَلُثَ النَّبُوَّةِ وَ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فَقَدُ أُوْتِي النَّبُوَّةِ وَ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فَقَدُ أُوْتِي النَّبُوَّةَ ﴾ ''جمس نِقَرَآن كاچوها كى حصه پڑھا اسے ايک جه قائى نبوت دى گئى، جمس نے قرآن كا دو جہائى حصد پڑھا اسے ايک جه قائى نبوت دى گئى، جمس نے قرآن كا دو جہائى حصد پڑھا اسے ايک جه قائى نبوت دى گئى، جمس نے قرآن كا تہائى حصد پڑھا اسے كمل نبوت دى گئى۔'' (°)

(40) ﴿ إِنَّ هٰ لِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَا كَمَا يَصْدَا الْحَدِيْدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّهِ وَ مَا جَلانُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ ﴾ "بلاشهدل زنگ الود بوجات بين جيسا كدلو بازنگ الود بوجاتا ہے جب اس كو پائى لگے ۔ آپ سے عض كيا كيا ، اے الله كرسول! زنگ دوركر نے كا آله كيا ہے؟ آپ نے فرمايا ، كثرت كے ساتھ موت كو يا دكرنا اور قرآن كريم كى تلاوت كرنا ، (1)

<sup>(</sup>۱) [ضعيف: ضعيف ابوداود (٣١٥) ضعيف الترغيب (٨٦١) ضعيف السجامع الصغير (٧٦٢) المشكاة (١٦٩) المشكاة (٢١٣٩) المشكاة

<sup>(</sup>٢) [ضعيف: ضعيف الترغيب (٨٥٩) ضعيف السحامع الصغير (٨٠١٥) مصنف عبد الرزاق (٣٧٣/٣) مسند احمد (٣٤١/٢) شخ شعيب ارثا ووطت الكي سندكوضعيف كها به [الموسوعة الحديثية (٨٤٩٤)]

<sup>(</sup>٣) [ضعيف: هداية الرواة (٢١٠٧) بيهقي في شعب الايمان (٢٢٤٣) ، (٢١٣١)]

<sup>(</sup>٤) [ضعيف: هداية الرواة (٢١٠٨) بيهقي في شعب الايمان (٢٢١٨)]

<sup>(</sup>٥) [موضوع: السلسلة الضعيفة (٤٧٦) رواه ابوبكر الآجري في "آداب حملة القرآن"]

<sup>(</sup>٢) [ضعيف الاسناد: السلسلة الضعيفة (٦٠٩٦) بيهقى في شعب الايمان (٢٠١٤)]

- (41) ﴿ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ ﴾' بيك جس كول مين قرآن كريم كى كوئي چيز نيس وه ويران كمركى ما نند بـ ''(١)
- (43) ﴿ اَعْدِبُوا الْقُرْآنَ وَ اتَّبِعُوْا غَرَائِبَهُ وَ غَرَائِبُهُ: فَرَائِضُهُ وَ حَدُودُهُ ﴾''قرآن كريم (كمعانى) واضح كرو اوراس كغرائب كى اتباع كرواوراس كغرائب سے مراوفرائض اور حدود ہیں۔'' <sup>(۳)</sup>
- (44) ﴿ يَفُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَ ذِكْرِى عَنْ مَسْأَلَتَى اَعُطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِيلِ اللّهُ عَلَى خَلْقِهِ ﴾ "الله تعالى فرمات بين كه جي السَّائِيلِينَ وَ فَضُلُ كَلَامِ اللّهِ عَلَى سَائِدِ الْكَلَامِ كَفَضُلِ اللّهِ عَلَى خَلْقِهِ ﴾ "الله تعالى فرمات بين كه جي قرآن كريم (كى تلاوت) اور مير ع ذكر في محص ما تَكُف سے مشغول كرديا بين اسے اس سے افضل عطاكروں گاجو ما تكف والوں كو عطاكيا جاتا ہے اور الله كے كلام كى فضيلت باقى كلاموں پراس طرح ہے جيسے الله تعالى كى فضيلت اس كى تلوق مير يا دور الله كے كلام كى فضيلت اس كى تلوق مير يا دور الله كے كلام كى فضيلت باقى كلاموں پراس طرح ہے جيسے الله تعالى كى فضيلت اس كى تلوق بير ہے۔ " ( ٤)
- (45) ﴿ مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَادِمَهُ ﴾"جس فقرآن كريم كيم مات كوطال كرواناس كاقرآن پر ايمان بيس "(°)
- (46) ﴿ تَعَلَّمُ وَالْفُرْآنَ فَاقْرَأُوهُ ، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرَا اَوْ قَامَ بِهِ كَمَثَلَ جِرَابٍ مَحْشُوًّ مِسْكًا ، تَفُوحُ دِیْتُهُ کُونَا جِرابِ اُوْکِی عَلَی مِسْكًا ، تَفُوحُ دِیْتُ کُنَا مَكَانِ وَ مَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَوَقَدَ وَ هُوَ فِیْ جَوْفِهِ كَمَثَل جِرابِ اُوْکِی عَلَی مِسْكِ ﴾ "قرآن كريم كاتعليم حاصل كرو(اس كے بعد)اس كى تلادت كرتے رہو۔ يادركوا قرآن كريم كى مثال ، جب كو كھنى اس كى تعليم حاصل كرتا ہے چرتلاوت كرتا ہے اوراس كے ساتھ قيام كرتا ہے ، اُس تھيلے كى ماندہ ہے جو كستورى ہے اوراس خص كى مثال جس نے قرآن كريم كى تعليم حاصل كى چروه (غافل سے بجرا ہوا ہے ، اس كى خوشو برجگہ مهك ربى ہے اوراس خص كى مثال جس نے قرآن كريم كى تعليم حاصل كى چروه (غافل

<sup>(</sup>٢) [موضوع: ضعيف الحامع الصغير (٤٢٨٥) المشكاة (١٩٥) العلل المتناهية (١٣٢١)]

<sup>(</sup>٣) [ضعيف جدا : السلسلة الضعيفة (١٣٤٥) ضعيف التجامع التصغير (٩٣٥) بيهقي في شعب الايمان (٢٧/٢) ، (٢٢٩٣) كنز العمال (٢٣٦٩) المشكاة (٢١٦٥)]

<sup>(</sup>٤) [ضعيف: السلسلة الضعيفة (١٣٣٥) ضعيف الحامع (٦٤٣٥)]

<sup>(°) [</sup>ضعيف: ضعيف الترغيب (١٠٠) ضعيف الحامع الصغير (٤٩٧٥) ارواء الغليل (٣٦٠/٣) ترمذى (٢٩١٨) كتاب فضائل القرآن: باب ما حاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأحر، طبراني اوسط (٣٣٧/٤) طبراني كبير (٩٢٠) بيهقى في شعب الإيمان (١٧٣)]

# (本) 160 (本) 本の日の本本(3 世上、Kといじ)

موکر) سویاد با حالاً تکر آن فو گا ای کول میں اس تھیلے کی ماند ہے جس میں کستوری بحری ہے (لیکن) اس کا مد (رتی کے ساتھ ) بائد ما گیا ہے (لینی اس کی فوشہو کی بھی جگہ مہک نہیں رہی بلکہ ای تھیلے میں بند ہے ) ۔ (۱)

(47) ﴿ مَنْ خَتَمَ الْفُوْ آنَ اَوَّلَ اللَّهَالِ صَمَلَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِى وَ مَنْ خَتَمَهُ آخِرَ النَّهَارُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِى وَ مَنْ خَتَمَهُ آخِرَ النَّهَارُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِى وَ مَنْ خَتَمَهُ آخِرَ النَّهَارُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِى وَ مَنْ خَتَمَهُ آخِر النَّهَارُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِى وَ مَنْ خَتَمَهُ آخِر مِن فَى اللَّهَارُ صَلَّلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِى وَ مَنْ خَتَمَهُ آخِر مِن اللَّهَارُ صَلَّعَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَتَى يُمْسِى وَ مَنْ خَتَمَهُ آخِر مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَائِكُ وَمَائُو مِنْ اللَّهُ اللَّ

(48) ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِنْنَةٌ قِيْلَ: قَ مَا الْمَحْزَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ كِتَابُ اللهِ فِيْهِ نِبَا مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَوُ مَا بَيْنَكُمْ ﴾ ''يقينا مُعْرَبُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ كِتَابُ اللهِ فِيْهِ نِبَا مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَولِ ! وَ حَبَوُ مَا بَعْدَكُمْ وَ حُبِي كُمَا بَيْنَكُمْ ﴾ ''يقينا مُعْرَبِ فَتَعْ ظاهر بهول كَه دريافت كيا كيا كه الله كرسول! ' ان فتول سے نظنے كا داست كيا ہے؟ آپ نے قر المائة كى كاب جس على تم سے پہلے اور بعد عن آئے والے لوگوں كی خبر ہن اور تبہادے بارے عن بحق تم موجود ہے۔'' (۳)

(49) ﴿ إِنَّ عَمَدَ اللَّهُ عَبْلُ اللَّهِ وَهُوَ النَّوْرُ الْمَبِينُ وَ الشَّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةٌ لَمَنْ تَمَسَكَ بِهِ وَ نَجَاةً لَمَ مَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ النَّوْرُ الْمَبِينُ وَ الشَّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةٌ لَمَنْ تَمَسَكَ بِهِ وَ نَجَاةً لَمُن تَمَسُكَ بِهِ وَ لَا يَخَلَقُ مِنْ كَثْرَةِ السَّفَةُ لَا يَسْعُوجُ فَلْ اللَّهِ وَلَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ وَلَا تَنْقَضِى عَجَائِبُهُ وَلا يَخْلَقُ مِنْ كَثْرَةِ السَّعَةُ لا يَسْعُوجُ فَلَا عَنْ يَعْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ



<sup>(</sup>١) [ضعيف: ضعيف ابن مأجه (٣٩) التعليق على الرغيب (٢٠٩/٢) التعليق على ابن حزيمة (١٥٠٩) المشكاة

۱ (۲۱۳۶) ضعیف الحامع الصغیر (۲۶۰۲) ضعیف ترمذی (۱۱۵۰) التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان (۲۱۳۶) ابن ماجه (۲۱۷۷) ترمذی (۲۸۷۹)]

<sup>(</sup>٢) [ضعيف: ضعيف الحامع الصغير (٥٦٩) السلسلة المنافقة (١٩٥١) ابو نعيم في الحلية (٢٦/٥)]

<sup>(</sup>٣) [ضعیف: السلسلة الضعیفة (٦٣٩٣) شرح العقیدة الطحاویة \_ بتحقیق البانی (ص: ٢٩) برمذي (٢٩٠٦) اسن ابي شیبة (٢٠١٦) دارمی (٣٣٣١) شرح السنة (٢٨٧١) مسند بزار (٣٣١) كنز العمال (١٩٣٩)] يد روايت قل كرنے ك بعدام مرتذى نے خود فرمایا ہے كماس كى مندمجهول ہے \_]

<sup>(</sup>٤) [ضعيف: ضعيف الترغيب والترهيب (٨٦٧) السلسلة الضعيفة (٦٨٤٢) ابن ابي شيبة (٣٠٦٣٠)







فَيْمِ مِنْ الْمُوْرِ - فَالْمِنْاتُ الْمُعْتَى وَطَبُ مُسْتَى إِدَارِهِ لِلْهُوْرِ - فَالْمِنَاتُ - مَا الْمُعَالِّذِي وَمُعَلِّمُ الْمُعَالِّذِي وَمُعَالِّمُ الْمُعَالِّذِي وَمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال